



تهم رَوْضَتُمُ لَأَنْ فَالرِّفِ سِن كَيرَةُ النَّبِيِّ لِي الْمُعَالِلَا فَالرَّفِ النَّبِيِّ لِي الْمُعَالِل

تأليف مَوَلِّنَا صَفِّى الْمِرْنِ مُمِارِكِوِيُّى مَوَلِّنَا صَفِّى الْمِرْنِ مُمَارِكِوِيُّى مُولِّنَا صَفِّى السِّحِيِّةُ الْمِجْتِيِّةِ



إس كتاب كے جلہ حقوقِ ترحمبہ نبقل وا شاعث محفوظ میں جمادی الاقل سراس شعر سے 1993ء



ببلشرن آیند دستری بیویرن پوست بجر نبر ۲۲۷۳۳ ریاض ۱۱۳۱۹ مملکت سعودی عرب فوره نبر ۲۲۷۳۹۹۳ فیکس ۲۰۲۱۹۵

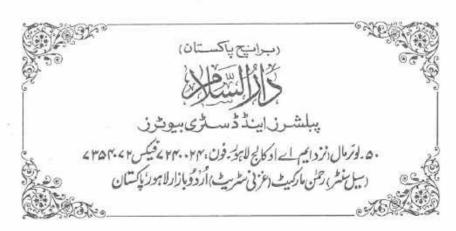

لمات ثبوت \_\_\_\_\_\_\_\_\_

## فهرست مضامين

| 17    | F 344                                                              |      |                                 | Ac so        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------|
| 11    | * نبوت و دعوت                                                      |      |                                 | وض ناشر      |
| 14    | نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں                                  | 1111 |                                 | مقدم         |
| 14    | نبوت کا آغاز اور دحی کا نزول                                       | 10   | محد (النابية)                   | *            |
| ۲A    | آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ                                    |      | ثور نما اور نبوت ے پہلے کے      |              |
| 19    | و حی کی بندش اور دوباره نزول                                       | Ιω   | وو ما اور ہوت سے ہے ہے          |              |
| ۳+    | تبليغ كا آعاز                                                      |      |                                 | حالات        |
| ۳.    | پہلے بہل ایمان لانے والے                                           | 10   | ک                               | نب نامه پأ   |
|       | امل ایمان کی عبادت و تربیت                                         | IΔ   |                                 | قبيله        |
| and a |                                                                    | l u  |                                 | خاندان       |
| 20    | * اسلام کی علانیہ تبلیغ                                            | IA   |                                 | پدائش        |
| ro    | قرايت دارول مين تبليغ                                              | IA   |                                 | دضاعت        |
| 2     | مغاکی بپیاڑی پر                                                    | IA   | یہ کی گود میں                   | علمه سعدي    |
| MA    | حاجیوں کی آگاہی کیلئے قریش کے مشورے                                | 19   | مرمیں برکات کی بارش             | 1            |
| ۰۰    | * مقابلے کی مختلف تدبیریں                                          | 19   | مِہ حلیمہ کے پاس                | 1911 5       |
| r.    | بنسی از انا اور تحقیر واستهزاء میں زیادتی کرنا                     | r•   | ب چاک کیا جا تا ہے              | سيندر مبارك  |
| 1-    |                                                                    | 74   | ش محبت میں                      |              |
| 111   | لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا<br>کا کی شاہ کی بات سننے سے روکنا | ۲٠   | بير شفقت مين                    | وادا کے سا   |
| ~~    | گلوک وشہات پیدا کرنا اور پروپیگینڈے<br>کرنا                        | r.   | ت میں                           | بيا کی کفالر |
| Pr.   |                                                                    | rı   | فاسفراور بحيرا راجب سے ملاقات   | مل شام کا    |
| M. P. | مجث اور کٹ حجتی<br>سب                                              | FI   |                                 | جنك فجار     |
| ۵۷    | * مسلمانوں کو تعذیب                                                | rr   | J                               | حلف الغضو    |
| 4.    | رسول الله النجاك ساتھ مشركين كا روييہ                              | rr   |                                 | عملی زندگی   |
| 41    | قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو                                  | rr   | ة سفر اور حضرت خديجه الله ك مال | ملك شام      |
| 71    | ابو طالب کو قریش کی و حمکی اور چیلنج                               |      |                                 | کی تجارت     |
| 11274 | قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب                             | rr   | یجه ( رشنه ای سے شادی           | حفرت قد      |
| 41"   | کرین کا دلچیپ جواب<br>کا دلچیپ جواب                                | rr   | ) حضرت خدیجه " سے اولاد         |              |
|       |                                                                    |      | ل تعمر اور حجر اسود کے جھڑے کا  | بت الله ك    |
| 41    | * رسول الله ً پر دست درازیاں                                       | re   |                                 | فيمله        |
| 44    | دار الارقم                                                         | ro   | سلے آپ (مانتیار) کی سرت         | نوری ہے      |



|                                                                     |          | تجليات نبوت                                                    | 6====   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | فبليات نبوت                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| رزوهٔ بدر دوم (شعبان ۴ جری)                                         | III''    | بانچوان مرحله<br>یانچوان مرحله                                 | 1+1"    | طاد از دی ب <del>زائ</del> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44   | . چات برشه<br>بخرت مبشه                            |
| * غزوهٔ خندق                                                        | 100,000  | مرايا اور غزوات                                                | 100     | حديثه بيل اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74   | سلمانوں کے ساتھ مشرکین کا بجدہ                     |
|                                                                     | 100000   | * غزوهٔ بدر کبری                                               | 141     | پہلی بیت عقبہ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AF   | ساجر مین کی واپسی                                  |
| ئورى اور خندق<br>تى كى تى                                           | 1.150    |                                                                | 104     | یثرب میں اسلام کی وعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YA.  | و مری اجرت حبشه                                    |
| ندق کے آرپار<br>تاریخ                                               |          | مبارزت اور قال                                                 | 1+4     | دو مری بیعت عقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YA.  | سلمانوں کی واپس کے لئے قریش کا حرب                 |
| و قریظ کی غداری اور غزوے پر اس کا ا                                 |          | ابو جهل کا تحلّ                                                | .101    | باره نقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۷٠   | شرکین کی جیرت                                      |
| حزاب میں پھوٹ اور غزوے کا خاتمہ                                     | 74635600 | يوم الفرقان (فيصله كا دن)                                      | ne.     | * مسلمانوں کی ہجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41   | فذیب اور قمل کی کوشش                               |
| * غزوهٔ بنو قریظه                                                   | irr      | فریقین کے مقولین                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LI   | تعزت حمزه بزيشخه كأقبول اسلام                      |
| بو رافع سلام بن الي الحقيق كا قتل                                   | سر مها   | مکداور مدینہ میں معرکے کی خبر                                  | 114     | * قريش "دار الندوه" مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45   | تعربت عمر يواشر كا قبول اسلام                      |
| بو رون منام بن اجا کی مرفقاری<br>پیدیمامه' ثمامه بن اهال کی مرفقاری |          | رسول الله علي المدين كي راه مي                                 | IIA     | * ني شيخ کي بجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 / | تعرّت عر م کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل            |
| ید چانند محاصر بن ۱۵ می حرصاری<br>زوه مبنو کمیان (ریخ الاول ۹ جبری) |          | تيديون كا تضيه                                                 |         | قریش کی تدبیراور الله سجانه و تعالی کی تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    | عرت عر" کے اسلام کے اسلام ا                        |
|                                                                     | 0 20     | آپ کی صاهزادی حضرت رتیه بلی                                    | زیر ۱۱۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46   | سلمانوں کی عزت                                     |
| مربيه عيص اور ابو العاص شو هر (زينب بنه<br>المارد طريحاق المعادة    | عثان     | وفات اور ام كلثوم بن كلط سن حضرت                               | 119     | رسول الله للنظام اپنا کھرچھوڑتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZA   | بخشش مرغوبات کی پیشکش                              |
| ر مول الله " ) كا قبول اسلام                                        | 10,0,    | بناشر کی شادی                                                  | 119     | عار میں تین راتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۰   | ودے بازیاں اور دست برداریاں                        |
| * غزوة بنو المصطلق يأ غزوهَ مريسيع                                  | ے ۱۳۵    | * "بدر" كے بعد كے واقعان                                       | ir.     | مدینه کی راه میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۳   | روب بروری مرور سے بروریاں<br>مراب کی جلدی          |
| بالما حادث                                                          |          |                                                                | lh.h.   | قبامین تشریف آدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AF   | مَل بايكاك<br>عمل بايكاك                           |
| اقعهُ اللَّ                                                         | Mow.     | غزوه بنو قيفاع                                                 | 177     | ه ينه جن داخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۵   | ص بایت<br>محیفه حاک اور بائیکاٹ شتم                |
|                                                                     | 30.3     | غزوهٔ سویق                                                     | 10.00   | حعزت علی بناٹھ کی ہجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PA   | سینہ ہات اور وہائے<br>زلیش کا دفد ابو طالب کے حضور |
| الا عمرة حديب                                                       | im4      | کعب بن اشرف کا قتل<br>-                                        | irc     | الل بيت كي الجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.1  |                                                    |
| امرہ کے لئے رواعی اور حدیدیے میں بڑاؤ                               | 1002     | ور الروه الروه                                                 | irr     | معفرت صبیب بزاشد کی انجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AA   | * عم كا سال                                        |
| ر سول اللہ اور قرایش کے مامین گفت و شنبہ                            |          | * 4.00 اعد                                                     | Iro     | كنزور مسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AA   | بو طالب کی وفات                                    |
| نفرت عثمان <sup>ه</sup> کی سفارت اور بیسا                           |          | مبارزت اور قال                                                 | IΓΔ     | مدینے کی آب وہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aq   | مدیجہ رقبہ فارحت اللی کے جوار میں                  |
| رضوان                                                               | 0.75     | سباررت اور حال<br>رسول الله ما شخط پر مشر کین کا حمله اور      | IP9     | * مدینه منوره میں نبی کے اعما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aq   | م بی قم                                            |
| تمام صلح                                                            |          | رسول الله معاظم برسريين فاسلم اور<br>التقا ك ماني              |         | The second secon | <    | م<br>تعرّت سوده مجر حضرت عائشه الأنفا -            |
| بو جندل کا قضیہ                                                     | S        | کے قتل کی افواہ<br>نے فیرمی تریز کی دید اور میاران پر          | IPY     | مبجد نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | q.   | آپُ کی شادی                                        |
| مرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوا                                |          | نرنے میں آنے کے بعد عام مسلمانو تک<br>اور مد                   | PH      | اذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | * رسول الله طائف ميں                               |
| ,                                                                   | ior      | گھائی میں<br>سیجھ ش                                            | 174     | مهاجرين وانسار مين بھائي ڇاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91   |                                                    |
| ماجر عورتول كاقضيه                                                  | 0.000    | گفتگواور قرار داد<br>پیشک سی بسی مسایل                         | אור אוו | اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91   | شرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب                     |
| سلمانوں کے معاہدہ میں بنو خزاعہ کا                                  |          | شرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی                                 |         | رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94   | نُقَ القمر(جاند كالمكڑے ہونا)                      |
| شرکت اور کرور ملااول کے معالمے                                      | 1000     | ے شہدول اور زخموں کی خر میری                                   | 11"1    | * قریش کی فتنه خیزیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.4  | سراء اور معراج                                     |
|                                                                     |          | جانب مدينه اور اندرون مدينه                                    | 11~1    | قرایش کے داؤ جیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+1" | نبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت                   |
| ن<br>ملح کار ژ                                                      | 104      | غرزوه حمراء الناسد                                             | ırr     | ترمین سے وروپ<br>لڑائی کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107  | یمان کی شعامیں کمہ سے باہر                         |
|                                                                     |          | * حادثے اور غزوات                                              | 11-1-   | یران می اجارت<br>پیلا مرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+1- | سويد بن صامت بن فح                                 |
| ﴿ بادشاہوں اور امراء کے نا                                          | IDA      | رجيع كا حادثة (صغر ٣ ججري)                                     | IPT     | پیما مرحله<br>دو سرا مرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-7- | ياس بن معاذ بزافته                                 |
| علوط                                                                | 109      | ر چ مهادند (مفرم اجری)<br>بتر مونه کاالیه (صفرم اجری)          | ırr     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-1- | بوذر غفاري بخافته                                  |
| عباشی شاہ حبشہ کے نام خط                                            |          | بر دنه دامیه (سر ۱۳ بری)<br>غزوهٔ بنی نضیر (رئیج الاول ۴ جحری) | irr     | تیسرا مرحله<br>چوتفا مرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+1~ | لفیل بن عمر دو سی بناشحه                           |

| 9=         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | تجليات نبوت                                         | 8=         |                                                          |      | تخليات نبوت                                                    |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--|
| 141        | اذواج مطمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I PMA   | ی یا ہے ۔<br>سعد بن بکرے رئیس ضام بن تعلبہ کی آمد   | rre        | آج تم پر کوئی مرزنش نیس                                  | 191" | بی بیرے بیرے<br>مقوقس شاہ اسکندریہ ومصرکے نام خط               |  |
| 12         | اروری سرات<br>(۱) حضرت خدیجه بنت خویلد برش نیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     |                                                     | rrr        | بيت                                                      | 190  | شون ساہ استدریہ و سرے ہم سط<br>شاہ فارس خسرہ پردیز کے نام خط   |  |
| 121        | (۱) مطرت حدید بات و معد بنات<br>(۲) مطرت سوده بنت زمعه بنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70.     | عذره اور پلی کا وقد                                 | rro        | بیں<br>بحرین کے خون رائیگاں قرار دیئے گئے                | 191  | عماہ قاران سرو پرویا سے مام تھ<br>فیصر شاہ روم کے نام خط       |  |
| r_r        | (۳) حفرت عائشه صدیقه بنت صدیق بیناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1772    | بنو اسدین فزیمه کا دفد<br>تمریس                     | rm         | فخ کی نماز                                               | ISA  | میسر سماہ روم سے کہ خد<br>حارث بن الی شمر خسانی کے نام خط      |  |
| 120        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rai     | تیجیب کاوفد<br>پزشنه سرین                           | rry        | کے ہے۔<br>کعبے کی چھت پر اذان بلالی                      | 19.4 | عارت بن ابی سر سان کے مام علا<br>امیر بعریٰ کے نام خط          |  |
| 120        | (٣) حفرت حفسه بنت عمر بن خطاب بن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rai     | ی فزاره کا وفد<br>نبریس                             | rry        | کے میں رسول اللہ مٹھائج کا قیام                          | 199  | امیر سری کے نام ملا<br>جوزہ بن علی صاحب بمار کے نام خط         |  |
| ram        | and the second of the second o | rar     | نجران کا وفد<br>ما روزند کا ش                       | rry        | عزئ مواع اور منات کا خاتمه                               | 199  | ہورہ بن ساوی حاکم جرین کے نام خط                               |  |
| 120        | (۱) ام سلمه بنت الی امیه بگزانیا<br>( روز و مده جنگ بیند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ror     | الل طائف كاوند                                      | rr∠        | روں<br>بنوجذیمہ کے پاس حضرت خالد "کی روا گلی             | r**  | شکور بن خان جیفر اور انتقے بھائی کے نام خط                     |  |
|            | (2) زين بنت جمش في الفاء<br>دور و من المصطاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ror     | بنو عامر بن صعصعه کا ولند                           |            |                                                          | r=r  | عربون عاب یا خروه زی قرد<br>غروه عاب یا خروه زی قرد            |  |
| 1 44       | (A) جو برید بنت الحارث رئیس بنی المصطلق<br>منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     | بنو حنیفه کاوند                                     | PYA        | * غزوهٔ حنین                                             |      |                                                                |  |
| F / A      | Sign of the state  | ray     | شاہان حمیرے قاصد کی آمد                             | 11-        | مشركين كاقعاقب                                           | 1.01 | ﴿ خُرُوهُ خَيْبِرِ                                             |  |
| 120        | (۹) حضرت ام حبيبه رمله بنت اني سفيان<br>من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ro2     | بهدان کا وقد                                        | 77"        | غزوه طا نُف (شوال سنه ۸ ججري)                            | r+0  | # S T W                                                        |  |
| F / A      | المنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102     | بنوعبد البدان كاوفد                                 | 777        | اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقشیم                          | F=4  | شق کی گئے                                                      |  |
| r20        | (۱۰) حضرت صفيه بنت حيى بن اخطب ريسيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ron     | بنوندهج كااسلام                                     | rrr        | انصار كا شكوه اور رسول الله متفاييم كاخطاب               | 144  | كتيبه كي فق                                                    |  |
| 120        | (۱۱) ميموند بنت حارث ماليد برُيَّاتِيَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ran     | ازدشنوء ة كاوفد                                     | rrr        | وفد ہوازن کی آمد (ذی قعدہ سنہ ۸ ہجری)                    | r-A  | فریقین کے متولین                                               |  |
| PZY        | اولاد<br>در سب دانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | جریر بن عبد الله مجلی " کی آمد اور "دو              | rrr        | عمره مجعرابنه (ذي قعده سنه ۸ ججري)                       |      | مهاجرين حبشه ' ابو هريره اور ايان بن سعيد                      |  |
| F24<br>F24 | (۱) قاسم بخائفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10A     | الخلصة "كانبدام تق                                  | 227        | بنو ختیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام                   | F+A  | الله الله الله الله الله الله الله الله                        |  |
| 727        | (r) زينب بئاينو<br>(الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rog     | اسود عنسي كا ظهور اور قتل                           |            | بنو طے کے "قلس" کا اندام اور عدی بن                      | r.A  | خيبر کي تقتيم                                                  |  |
| 121        | (۳) رقبه هن نواند.<br>دهما به کلاند ماکند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.     | * جية الوداع                                        | rra        | حاتم وثاثة كا تبول اسلام                                 | L-d  | ز چرکی بحری                                                    |  |
| 744        | (۴) ام کلثوم رُثُنَ قط<br>ده زاط محت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 246     | " مريد" امامد بن ذيد"                               | 1174       | * غزوه تبوک                                              | 7+9  | الل قَدُک کی سردگی                                             |  |
| 142        | (۵) قاطمه گانتیک<br>(۲) عبدالله تاکیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                     |            |                                                          | M+   | وادى القرئي                                                    |  |
| 122        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PYO     | * رفيق اعلى كى جانب                                 |            | رومیوں سے عکراؤ کیلئے مسلمانوں کی تیاری                  | PI+  | امل جاءکی مصالحت                                               |  |
| 122        | (4) ايرانم بنش<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PYO     | الوداعي آثار                                        | PTA        | اسلامی نشکر "راه تبوک" میں                               | 1110 | حضرت صفيه والمنطاع شادى                                        |  |
| YZA        | * صفات واخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FFF     | مرض کا آغاز                                         | 759<br>759 | تبوک میں میں دن<br>دور ماد این کا کا کا کا کا کا کا      | Pff  | * غزوه ذات الرقاع                                              |  |
| TLA        | چرہ مبارک اور اس کے متعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144     | عبد اور وصيت                                        | hla.*      | "دومہ الجندل" کے اکیدر کی گر فناری<br>ب ریس              |      |                                                                |  |
| 129        | سر'گردن اور بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147     | غمار کے لئے ابو بمر بڑاٹھ کی جائشینی                | r/r-       | مدیشه کو واپسی<br>مسرمة مرکزان مد                        | rı   | تم كو جھے سے كون بچائے گا؟                                     |  |
| 149        | اعضاء واطراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FYA     | جو کچھ تھا سب صدقہ فرما دیا                         |            | مجد ضرار کا انہدام<br>الل پرینہ کی طرف سے رسول اللہ " کا | rir  | * عمرة قضاء                                                    |  |
| 149        | قدو قامت اور جهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MA      | حیات مبار که کا آخری دن                             | rr-        |                                                          |      |                                                                |  |
| 129        | خوشبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144     | زع روال اور وفات                                    | ware       | استقبال<br>محلفه                                         | . Ma | * معركه مونة                                                   |  |
| rA+        | رنآر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 744     | صحلبہ کی جیرت اور ابو بکر ہڑاتھ کا موثف             | 300.0      | سين .                                                    | MZ   | مريه وذات السلاسل"                                             |  |
| r^+        | آواز اور مختشكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 741     | خلافت کے لئے ابو بکر بیٹنر کا انتخاب<br>دیستان ہے ا | 10 3       | سین<br>* غزوات کے بارے میں چند<br>کلمات                  | MA   | * غزوهٔ فتح مکه                                                |  |
| rA+        | اخلاق کی ایک جھلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/41    | تجهيزو يخفين اور تدفين                              | rrr        |                                                          |      |                                                                |  |
|            | and the action control of the second of the  | r2r     | * خانهٔ نبوت                                        | rra        | * حضرت ابو بمر صديق" كاحج                                | PP-  | مکه کی راه ض<br>در سقال سال نام هم                             |  |
|            | CENTED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                     | rmy        |                                                          | 777  | ابو سفیان دربار نبوت میں<br>کے میں سیار اولی کاروخا            |  |
|            | - Statute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -HANNIE |                                                     | rr2        | وفود' مبلغین اور دیگر عمال<br>قبیله عبد القیس کا دفد     | rrr  | کمه تحرمه چی رسول الله کا داخله<br>کعبه کی تطییراور اس چی نماز |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                     | 11.2       | مبيله عبدايتل ماولد                                      | 1111 | لعب في ميراوران ين مار                                         |  |

# 

### عرض ناشر

سیرت کا موضوع گلشن سدا بمار کی طرح ہے 'جس بج میں ہر پھول کی ر تگینی وشاوالی دامان نگاہ کو بھر دینے والی ہے۔ یہ گل چیس کا اپنا ذوق انتخاب ہے کہ وہ کس پھول کو چتنا اور کس کو چھوڑتا ہے۔ طر حقیقت یہ ہے کہ جے چھوڑا ' وہ اس سے کم نہ تھا جے چن لیا گیا۔ بس یوں جائے کہ اس موضوع پر ہر نئی تحقیق و توثیق توس و قرح کے ہر رنگ کو سمیٹتی اور نکھارتی نظر آتی ہے۔

سیرت طیبہ کا موضوع اتنا متنوع ہے کہ ہروہ مسلمان جو تلم اٹھانے کی سکت رکھتا ہو اس موضوع پر حسب استطاعت لکھتا ہے اور لکھنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، ہر قلم کا راس موضوع کو ایک نیا اسلوب دیتا ہے، پھر بھی سیرت پر لکھی گئی بے شار کتب کسی نہ کسی پہلو سے تشکی محسوس کرا ہی دیتی ہیں۔ ای طرح ہر ناشر سیرت رسول پر کتب شائع کرنا اپنے ادارے کے لئے سعادت سمجھتا ہے اور اسے خوب سے خوب ز شائع کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔

دار السلام اب تک عربی اور انگریزی زبان میں سیرت رسول پر قابل قدر اور قابل ستائش کتب شائع کرچکا ہے ' تاہم نوجوان نسل کو تقاصیل میں لے جائے بغیر سیرت طیب ہے آگاہ کرنے کی اشد ضرورت محبوس کرتے ہوئے عصر حاضر کے عظیم سیرت نگار مولانا صفی الرحن مبارک پوری سے پچھ عرصہ قبل درخواست کی گئی کہ عربی زبان میں نوجوانوں اور بطور خاص میٹرک تک کے طلبہ کے لئے ایک مختر مگر جائع کتاب سیرت رسول پر لکھیں جو عام فہم اور صحیح واقعات پر ہنی ہو اور اس کا انداز اتنا دکش ہو کہ نوجوانوں کے دلوں میں رسول اللہ سٹھیل کی محبت اور سیرت نقش ہو جائے۔ انہوں نے میری التماس کو شرف قبولیت بخشا اور تھوڑے ہی عرصہ بعد "روضہ" الانوار نی سیرت النبی الحقار (سٹھیل)' کے نام سے مرف قبولیت بخشا اور تھوڑے ہی عرصہ بعد "روضہ" الانوار نی سیرت النبی الحقار (سٹھیل)'' کے نام سے کتاب کا مسودہ میرے حوالے کر دیا۔ کتاب شائع ہوئی تو سعودی عرب کے متعدد تعلیمی اداروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا' کئی لوگوں نے اسے مفت تقسیم کیا' چند ایک اسکولوں نے اسے اپنے نصاب میں داخل کر لیا۔ ایک عرصہ بعد مولانا دوبارہ ریاض تشریف لائے تو اردو دان طبقے کے لئے ان سے اس کتاب کے ترجمہ لیا۔ ایک عرصہ بعد مولانا دوبارہ ریاض تشریف لائے تو اردو دان طبقے کے لئے ان سے اس کتاب کے ترجمہ کی فرمائش کی گئی۔ اس پر مولانا محرم نے مسکراتے ہوئے اپنا بیک کھولا اور اردو ترجمہ کا مسودہ سے کتنے کی فرمائش کی گئی۔ اس پر مولانا محرم نے مسکراتے ہوئے اپنا بیک کھولا اور اردو ترجمہ کا مسودہ سے کتنے کی فرمائش کی گئی۔ اس پر مولانا محرم نے مسکراتے ہوئے اپنا بیک کھولا اور اردو ترجمہ کا مسودہ سے کتنے



### لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّظْنِ الرَّظْنِ الرَّطْنُ

#### مقدمه

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةِ الْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ حَمَلَةِ لِوَاءِ الدِّيْنِ، وَعَلَى الْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ مِّنَ الأَثِمَّةِ وَالْهُدَاةِ وَالدُّعَاةِ وَالأَثْقِبَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَعَلَى مَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ \_ أَمَّا بَغَدُ:

سیرت نبوی انتمائی پاکیزہ اور بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن مراحل سے گزرا' اس کے نبی اور اسحاب نبی پر کیا بتی۔ اللہ تعالی نے آپ لٹے پیار کو کیسی کیسی نبی و خاندانی شرافت بخش' اور اس طرح وتی ورسالت اور وعوت دین کے لئے فتخب فرمایا۔ پھر آپ نے اس راہ میں کیا کیا مشخفیں جھیلیں' کیسے کیسے مصائب برداشت کے اور بالآ خر کس کس طرح کے انعامات سے نوازے گئے۔ اللہ نے پردہ غیب سے فرشتے بھیج کر' اسباب موثر کر' برکات نازل فرما کر' معجزات خاہر کر کے کس کس طرح آپ کی مشمی بحر کے کس کس طرح آپ کی نفرت و تائید فرمائی اور بڑے بڑے ذور آور افکروں نے آپ کی مشمی بحر براعت کے مامنے فکست کھائی۔ یہ ساری باقی کتب سیرت کے اور اال پر جلوہ قمن نظر آتی ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے آج تک اس موضوع پر لکھنے کھانے اور پڑھنے پڑھانے کا بڑا اہتمام ہوتا آیا ہے۔ کیو تکہ یہ کام گرے ایمان و محبت اور والهانہ جذبہ منا و فدائیت کا نتیجہ ہے۔ گر ہوتا یہ رہا ہے کہ عبداً اس موضوع پر لکھتے ہوئے تحقیق کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ بلکہ افکار وخیالات اور جذبات واحساسات کی نظر میں جو چیزی گئی اسے واخل کتاب کر لیا گیا۔ خواہ وہ صحت و ثبوت کے لحاظ سے صغری کیوں نہ ہو۔ بلکہ بہا او قات ایسی باتیں بھی قبول کر لیا گئیں جو دین کے اصول سے متصادم اور محقولیت کے وائرے سے خارج ہیں۔

ای کیفیت کے پیش نظر براور عزیز جناب عبد المالک مجاحد صاحب در وار السلام پبلی کیشنز الریاض ا نے میرے سلمنے بیہ تجویز رکھی کہ بین اس موضوع پر اوسط درج کی ایک کتاب تالیف کروں۔ جس بین آئر و فن کے نقط انظرے ثابت شدہ اور مسلمہ معلومات جمع کی گئی ہوں تا کہ اس سے جاری نئی نسل ہوئے میرے حوالے کر دیا کہ انہیں معلوم تھا کہ میں اس خواہش کا اظمار بھی ضرور کرول گا۔ ﴿ وَللّٰهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ ﴾ جس پر میں نے مولانا كاشكريد اداكيا۔

مولانا صفی الرحمٰن مبارکیوری ' اللہ کے فضل سے عربی اور اردو دونوں زبانوں پر کھل عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے جس لگن اور شابنہ روز محت سے یہ کام سرانجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دوران تحریر عقیدت و شیفتگی کا عضر ' انداز بیان کو فضح و بلنخ ' شستہ و فلفتہ اور مثین بنا دیتا ہے۔ ای لئے سیرت پر قلم انھاتے ہوئے ان کا ہر جملہ تھینہ کی طرح جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مولانا کا سیرت رسول پر وسیج مطالعہ اور تحقیق وجبتی مسلمہ حیثیت رکھتی ہے ' جس کا جُوت ان کی تالیف ''الرحیق المحتوم'' ہے ' جو رابطہ عالم اسلامی (کمہ کرمہ) کی طرف سے سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول انعام یافتہ ہے۔ ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ مُوْتِیْهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ اس مقام پر اس مقام پر اس مقام پر اس کا ایک اِقتاس نمونے کے طور پر ماحظہ فرالیا جائے ' فرماتے ہیں:

"رسول الله سائے ہم کی جسم محمالات تھی۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف حکمت کے اعتبار سے بلند پایہ ہے۔ چر بھی وہ ای کملائے اور ای ای ہونے نے یہ ثابت کیا کہ وہ مختائے خداوندی کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ وہ محبت کو بنیاد بناتے ہیں اور صبر کو لباس' ای لئے جب قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے والے ایک نجدی نے اپنے مخصوص سخت اور ورشت لہج بس بات کی تو وہ اپنے سوالات کا حکیمانہ جواب شنے کے بعد کلمہ شاوت پڑھے بغیرنہ رہ سکا اور اطاعت و محبت کا وہ وعدہ کیا کہ ای وقت جنت کی سند عاصل کر گیا۔ "

ایے ای وہ ولولہ انگیز جملے ہیں جو آپ کو "تجلیات نیوت" کے صفحات میں جا بجا ملیں گے 'جو عقیدت و مجت کے حقیق آئینہ دار ہیں۔

آخر من دار السلام کی جانب ہے مولانا صفی الرحمٰن صاحب کا تمد دل ہے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان دنوں دار السلام کے لئے مخلف علمی منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ﴿جَزَاهُمُ اللهُ ٱخسَنُ الْجَزَاءِ ﴾ اس کتاب کو خوبصورت بنانے میں ہمارے ادارے کے کارکنان نے دن رات محنت کی ہے۔ ان کی یہ پر خلوص کاوش محبت رسول ( اللہ بھی) کہ آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلاَ الإحْسَان وَصَحْبِهِ آجْمَعِیْنَ اللهُ عَلَی اللهُ عَلی النّبِی الْکُرِیْمِ ، مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجْمَعِیْنَ اللهُ عَلی النّبِی الله علی مند مید المالک مجابد

مدير دار السلام الرياض - لاجور- (رقيج الاول ١٣١٨ / جولائي ١٩٩٤ء)



اور بالخصوص میٹرک تک کے طلبہ سیرت کے باب میں صحیح معلومات حاصل کر سیس۔ میں نے افادہ عامہ کے لئے ان کی یہ تجویز قبول کر لی اور اللہ ہے توثیق واعانت طلب کرتے ہوئے قرآن کریم 'معتد کتب نقابیر اور کتب احادیث وسیرت کی مدد ہے یہ کام سرانجام دیا۔ واقعات کی داخلی اور خارجی شہادتوں ہے بھی استفادہ کیا اور کوشش کی کہ جمال تک ممکن ہو اختصار وانتخاب کے ساتھ روایات کے الفاظ اور سابقین کی زبان استعمال کی جائے اور مجھے امید ہے کہ میں نے برای حد تک بیہ متصد بورا کر دیا ہے۔ اللہ سخانہ و نعالی ہے دوا ہے کہ وہ اس سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور میرے لئے سعاوت وارین کا ذرایعہ بنائے آمین۔ الصابقی الله علی خیر خلقیہ مُحَمَّد وَبَادِكُ وَسَدُمَ

صفی الرحمٰن مبارکپوری مدینه یونیورش' مدینه منوره (۱۳/ شوال ۱۳۱۵ هه)



### محمد (طلع ليم)

### خاندان نشوونمااور نبوت سے پہلے کے حالات

نب نامدياك: آپ كانب نامد پاك يد ب:

ده همدين عبد الله بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوي بن عبد الله بن مربن مالك بن نفر بن كنانه بن خزيمه بن مدر كه بن البياس بن مضر بن نزار بن معد بن عد بن عد بن عد تان "-

عدنان بالاتفاق حضرت اساعيل طائق كى نسل سے بيں۔ ليكن دونوں كے درميان كتنى پشتيل بيں؟ اور ان كے نام كياكيا بيں؟ اس بارے ميں برا اختلاف ہے۔

آپ ( الله الله الله الله الله كانام "آمنه" تها اور ان كے والد و بب بن عبد مناف بن زہرہ بن كاب تھ۔
یہ وی كلاب بيں جو والد كى طرف ہے بھى آپ ( الله ي ك نب نامه بيں آتے بيں۔ كما جاتا ہے كہ ان كا
اصل نام عروہ ' يا كيم تھا۔ ليكن وہ كؤں كے ذرايعہ بكثرت شكار كھيلا كرتے تھ ' اس لئے كلاب ك نام ہے
مشہور ہو گئے۔ عربی ميں كلاب كؤں كو كہتے ہيں۔

قبیلہ: آپ قبیلہ ورائی سے تعلق رکھتے تھے اور سے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قرایش دراصل فربن مالک یا نفر بن کنانہ کا لقب تھا۔ بعد میں اس کی اولااد اس نسبت سے مشہور ہوگئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی۔ لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بھین میں میں میں میں میں جو کہ اور دور میں بلا بردھا بھی تھا ا

لین بوان ہو کر کمہ آگیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا مخض تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا' متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کئی ہوتی تھی' وہ جس کے لئے اور جب چاہتا تھا کعبہ کا وروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ اذیس قریش کمہ سے باہر آباد تھے' اس نے انہیں اندر لاکر آباد کیا۔ نیز اسی نے حاجیوں کے لئے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ جج کے دنوں میں بڑے پیانے پر کھانا تیار کراتا اور چیڑے کے بڑے بڑے بواتا کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ جج کے دنوں میں بڑے بائے پر کھانا تیار کراتا اور چیڑے کے بڑے بڑے شال میں "دار الندوہ" کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا' جو قریش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شال میں "دار الندوہ" کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا' جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلمینٹ بھی تھی اور اس میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیس سواکوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور تھاند تھا۔ قریش اس کی بات بے چون وچرا شاہم کی جھنڈا اس کے سواکوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور تھاند تھا۔ قریش اس کی بات بے چون وچرا شاہم کرتے تھے۔ خاندان " آپ کا خاندان " آپ کے پردادا "باشم" کی نبیت سے "ہاشی خاندان" کملاتا تھا' ان کو قصی شقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا' جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف شقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد شک ان ہو کہا تھی خاند

ہاتم ایک بار تجارت کے لئے شام جاتے ہوئے بیڑب (مدینہ منورہ) سے گزرے تو دہاں بنو عدی بن خوار کی ایک خاتون سلمی بنت عمرہ سے شادی کرلی اور پچھ عرصہ ٹھر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سر زمین فلسطین کے مشہور شر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روائلی کے وقت سلمی حاملہ تھیں' بعد میں بچہ بیدا ہوا' جس کے سرکے بالوں میں سفیدی تھی اس لئے اس کا نام شیبہ رکھدیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا' لیکن کمہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ آٹھ برس بعد مطلب کو اس کا بعد جس ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ آٹھ برس بعد مطلب کو اس کا بعد چا تو لوگوں نے ساتھ لے آئے۔ جب کہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے۔ چنائچہ اے عبد المطلب عبد المطلب کئے گئے' اور با لآخر وہ ای نام سے مشہور دی گیا

عبر المطلب بحت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور ش ان کا ہم مرتب کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے مردار اور مکہ کے قافلہ سے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ وہ جود و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دستر خوان کا پس خوردہ مسکیفوں ' جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لئے ڈال دیا جاتا تھا اور اس بنا پر ان کا بیہ عرف بن گیا تھا کہ ''ذھین پر انسانوں ' اور بہاڑ کی چوٹیوں پر وحثی جانوروں اور چڑیوں کو کھانے والا۔''

انمیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آرہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا تھم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پر اناکنواں برآمہ ہو گیا۔

اشی کے زمانے میں خانہ کو بر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ بیہ سب حبثی تھے۔ ان کے مردار کا نام ابرہہ تھا جو بین پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ وُھانے کے لئے ساٹھ ہزار لشکر جرار کے کر آیا' لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزولفہ اور منی کے درمیان ''وادی محسر'' میں پنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس کے لشکر پر چربوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ جنہوں نے اس پر شکری جیدے پھر برساویے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہوگیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے ۵۵/۵۵ دن پہلے پش آیا۔

آپ کے والد گرای عبد اللہ 'عبد المطلب کے سب سے خوبصورت 'پاکدامن اور چینے لڑکے تھے۔
انہیں ''فرج '' بھی کہا جاتا ہے ' اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات
برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چابی اور اس کے لئے ان سے جھڑا کیا ' جو
بری مشکل سے فرو ہو سکا۔ یہ ویکھ کرعبد المطلب نے نذر مانی کہ آگر اللہ نے ان کو دس لڑکے دے دیئے
اور ہر ایک مقابلے کے لاگن ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذرئے کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا
ایسا ہوا کہ ان کی بیہ مراو پوری ہوگئ ' چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے در میان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبد اللہ
کے نام نگا 'لندا ان کو ذرئے کرنے کے لئے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے 'گر قرایش نے انہیں روک دیا۔
پاٹھوس عبد اللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآ خریہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے ایک سو
باٹھوس عبد اللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآ خریہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے ایک سو
اوٹ ذرئے کئے جائیں 'چنانچہ عبد المطلب نے ایسانی کیا' ای لئے نبی (سٹھیا) کو دو ذبح کی اولاد کما جاتا ہے۔
اوٹ ذرئے کئے جائیں فیش تھے اور ایک آپ (سٹھیا) کے والد عبد اللہ۔ ای طرح آپ کو دو فدیہ دیے
گئے برزرگوں کی اولاد بھی کما جاتا ہے ' کونہ حضرت اساعیل مینڈ مے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے
سالہ کردی دن ان کا

عبر الله كى شادى آمنه بنت وبب سے بوكى ، جواس وقت قريش كى سب سے بلند پايد خالون تھيں۔

ان كاباب وہب بھى بنو زہرہ كا سردار اور عالى نسب تھا۔ آمند شادى كے بعد ہى اميد سے ہو كئيں۔ ادھر كہم عرصہ بعد عبد المطلب نے عبد اللہ كو تجارت كے سلسے ميں مدينہ يا شام بھيجا۔ والبى پر دہ مدينہ ميں انقال كر گئے اور انہيں نابغہ ذيبانى كے مكان ميں دفن كر ديا گيا۔ اس وقت تك آب پيدا نہيں ہوئے تھے۔ بيدا كش : آب كم مرمد ميں شعب بنى ہاشم كے اندر موسم بمار ميں پيدا ہوئے۔ بيد دو شنبہ كى صبح تھى۔ اور ربيع الدول كى 4 / ۔۔۔ اور كما جاتا ہے كہ ١٤/ تاريخ ۔۔۔ سال وہى تھا جس ميں ابرجہ نے كمد پر حملہ كيا تھا۔ چو تك وہ اپنے ساتھ ہاتھى بھى لاياتھا اور عربي ميں ہاتھى كو فيل كتے ہيں اس لئے اس سال كانام "عام الفيل" پر گيا۔ اس روز ابريل اے 6 كى 17 / تاریخ تھى۔

پیدائش کے وقت واپیہ کاکام حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑا تھو تی والدہ شفاء بنت عمرونے انجام دیا۔
جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نگلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہوگئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادال و فرحال تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جاکر اللہ تعالی سے دعاکی اور اس کا شکر ادا کیا اور اس توقع پر کہ 'آپ کا نام ''فیمہ ''آپ کی تحریف کی جائے گی'' آپ کا نام ''فیمہ'' رکھا۔ پھر عرب کے وستور کے مطابق ساتویں دن عقیقہ اور خشتہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔

آپ کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبثن تھیں 'اور ان کا نام ''برکت'' تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر برا فضل کیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا 'اسلام لا کیں اور ہجرت بھی کی ' پھر آپ کی وفات کے پانچ چھ مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رہن نظا۔

رضاعت: آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو اسب کی اونڈی نے آپ کو دودھ بالیا اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ بیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ توبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ بالیا تھا اللفا بیہ تینوں آپ کے رضای بھائی جو گے۔

حلیمہ سعدید کی گود میں: عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیاریوں سے بچائے کے لئے انہیں دودھ بلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے ' تاکہ ان کے شھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ بلانے والی داریہ کی تلاش تھی۔ اوھر بنو سعد بن بکر بن ہوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر نبی (اللہ با) کو بھی چیش کیا گیا' گرجب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ میتیم جیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتیں۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذویب کو کوئی بچہ نہ ملا' للذا انہوں نے مجبورا آپ ہی کو لے لیا۔ گرجب

کے لیا تو ان پر خوش تشمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا جیرت زدہ رہ گئی' جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔

حضرت علیمہ کے والد ابو ذویب کا نام عبد اللہ بن حارث تھا اور وہ نبی (الر اللہ اللہ علیہ کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزی تھا۔ اور دونوں بی قبیلہ سعد بن بکر بن ہوازن سے تعلق رکھتے تھے' اس طرح حارث کے بچے' بچیاں آپ کے رضائی بھائی بمن ہوئے۔ جن کے نام بیہ ہیں۔ عبد اللہ' انبیمہ' جدامہ' ان کا لقب شیماء تھا اور ای سے وہ مشہور ہو تیں۔ وہ قدرے بری تھیں اور آپ کو گود کھلاا کرتی تھیں۔

صلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش: جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ طیمہ کے گھر میں موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ طیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب آئی تھیں تو قبط سالی کا دور تھا، ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دیلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے ست اور مریل چالی تھی ' ایک او نمنی بھی تھی، علیہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری چال چلتی تھی، طیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکا اور چیخا رہتا' نہ خود سو تا نہ مال باپ کو سونے دیتا۔ گرجب وہ آپ کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سے دودہ سے بھر گئے حتی کہ آپ نے شکم سیر ہوکر دودہ پیا اور آپ کے ساتھ علیہ کے نیچ کے بھی بھی بھر کر بیا' بچر دونوں آرام کی نیند سوگئے۔

ادھر شوہراٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے ' چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر بیا اور نمایت پر سکون رات گزاری۔

کمہ ہے واپسی میں حضرت حلیمہ ای خشہ حال گدھی پر سوار ہو کیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئ اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔

حضرت طیمہ کا وطن ریار بنو سعد ' ب سے زیادہ قبط زوہ تھا' گراس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی سے حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتیں تو ان کی کو کھ نگلی ہوتی' اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دوہتے اور پیٹے' جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسرنہ ہوتا۔

یوں اس خانوادے کو مسلسل خیروبرکت نصیب ہوتی رہی میاں تک کہ دو سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہوگئی چنت اور مضبوط ہو چکے رضاعت پوری ہوگئی چنت اور مضبوط ہو چکے مضاعت ہو کہا دورہ مضبوط ہو کھے۔

کھے اور عرصہ حلیمہ کے پاس: علیہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر چھ مینے بعد مکدلاتیں والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں اور پھرائے دیار ہو سعد واپس لے جاتیں۔ جب مدت رضاعت پوری

ہو گئ اور دودھ چھڑا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر وہرکت و کیے چی تھیں اس کے چی نظر چاہتی تھیں کہ آپ کو ان بی کے پاس رہنے دیا جائے 'چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کما کہ ''کیوں نہ آپ چکو میرے پاس بی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے 'کیونکہ کمہ کی وہا ہے ڈر لگتا ہے۔ '' والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیہ آپ کو لے کر خوش خوش اپ گھرواپس ہو کی اور حلیہ آپ کو لے کر خوش خوش اپ گھرواپس ہو کی اور آپ کے سیدر مبارک چاک کے جانے کا واقعہ چیش آیا 'جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہرنے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالہ کردیا۔

سین مبارک چاک کیاجاتا ہے: اس بن مالک باللہ کابیان ہے کہ:

"آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل طائفہ تشریف لائے 'اور آپ کو لٹاکر سینہ چاک کر دیا ' پھر آپ کا دل تکالا اور اس میں ہے ایک لو تھڑا نکال کر فرمایا کہ " یہ تم ہے شیطان کا حصہ ہے" پھر دل کو سونے کی طشت میں زمزم کے پانی ہے دھو کر جوڑ دیا اور اس جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی مال ایعنی داید کے پاس بہنچے اور کھنے گئے کہ " محمد (سٹائیلا) قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جسٹ بہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا"۔

حضرت انس بنافد کابیان ہے کہ میں نبی مٹائیا کے سینے پر سلائی کا اثر ویکھا کر تا تھا۔

مال کی آغوش محبت میں: اس واقعہ کے بعد آپ کو کمہ بہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی مال کے سایہ مجبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی "دو برس" گزارے۔ پھر والدہ ' دادا اور ام ایس کے ساتھ مدینہ کاسفر کیا۔ جمال آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا نتھیال بھی۔ آپ مدینہ میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستہ میں آپ کی والدہ بھار ہو گئیں 'اور "ابواء" پہنچ کر رصلت کر گئیں ' وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا۔ وادا کے سمامیہ شفقت میں: اب بو ڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچ 'ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصبت کے اصاس کا گرا زخم تھا' چنانچہ آپ کے لئے ان کے دل میں ایسی رفت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لئے ویسی رفت نہ تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے ' اپنی اولادے بھی بڑھ کر چوات خود ان کے اپنی اولادے بھی بڑھ کر چوش ہوتے اور نیس ایسی تھا' اس پر آپ کو بھاتے ' خوب اکرام کرتے ' آپ کی نقل دحرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور نیس رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک پیشے پر ہاتھ بھیرتے ' آپ کی نقل دحرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور نیس رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک بڑائی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف "آٹھ برس دو مسینے اور دس دن" ہوئی تھی کہ آئندہ آپ کی ایک عبر المطلب بھی انقال کر گئے۔

پچپا کی کفالت میں: اب آپ کے پچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑہ اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے عظم بھائی تھے۔ انہوں نے آپ کے خاص رحت وشفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی

کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدی کا کھانا پورے کنے کے لئے کانی ہو جایا کرتا۔ خود آپ بھی صبر وقناعت کا نمونہ تھے جو کچھ ملتا ای پر قناعت فرماتے۔

" بید دنیا کے سردار ہیں۔ پرورد گار عالم کے رسول ہیں۔ اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔" لوگوں نے کما" آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟"

اس نے کہا اوقتم لوگ جب گھائی ہے اوھر ظاہر ہوئے تو کوئی پھریا ورخت ایسانہ بچا جو مجدہ کے لئے جسک نہ گیا ہو' اور میہ وونوں چیزیں نبی کے علاوہ سمی اور کو مجدہ نہیں کرتیں' پھر میں انہیں مرنبوت سے بھی پچانتا ہوں جو کندھے کے بیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انسیں اپنی کتابوں میں بھی یاتے ہیں۔''

پھر اس نے قلفے کی ضافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ "ان کو واپس کر دیں۔ ملک شام نہ لے جائیں میں واور رومیوں سے خطرہ ہے۔" اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔

چنگ فجار: جب آپ کی عمر میں برس کی ہوئی تو ذیقعدہ کے مہینے میں ''عکاظ کے بازار میں'' ایک لڑائی پیش آئی' جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دو سری طرف قیس' غیلان کے قبائل۔ دونوں میں عمسان کا رن بڑا' اور فریقین کے کئی گئی آدمی کھیت رہے' لیکن پھر انہوں نے صلح کرلی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقولین گئے جاگیں' جد حر زیادہ ہوں ادھروالے زائد مقتولین کا خون ہمالے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شروعداوت کو مثاویا گیا۔

اس جنگ میں آپ مجمی تشریف فرما تھے' اور اپنے بچاؤں کو تیر تھایا کرتے تھے۔ اس کا نام "بنگ فبار" اس لئے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فبار نام کے واقعات چار بار پیش آئے۔ ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ فہ کورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے تین واقعات میں مجکے سچکے جھڑے پیش آئے۔ لڑائی صرف ای چوتھے واقعے میں پیش آئی۔

حلف الفضول: اس جنگ كے بعدى ويقعده كے مسينے ميں پانچ قبائل كے ورميان ايك عبد نامه طے يا جے "طف الففول" كت بين - ان قبائل كے نام يہ بين:

(ا) بنو ہاشم۔ (۲) بنو المطلب۔

(٣) يۇزېرە-

اس کی وجہ سے موئی کہ زبید (یمن) کا ایک آدمی سلمان تجارت لے کر مکه آیا عاص بن واکل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت اوا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار ' بنو مخزوم ' بنوجم ' بنو سم اور بنو عدی ے فریاد کی کین انہوں نے کوئی توجہ نہ دی و پٹانچہ اس نے جبل ایو قیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینےا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق ولانے کے لئے اس کی مدو کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ ندکورہ قبائل کے افراد بنونتم کے سردار عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آلیں میں عدد ویمان کیا کہ مکد میں جو بھی مظلوم نظر آئے ، خواہ مکہ کا رہے والا ہو یا کمیں اور کا' میہ سب اس کی تمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور عاص بن وائل سے زبیدی کاحق لے کر ای کے دوالے کیا۔

اس عمد و پیال میں آپ بھی اپنے بچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد قرمایا کرتے تھے کہ 'میں عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معلدہ میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض مرخ اونٹ بھی پہند نہیں اور اگر میں اس کے لئے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اے

معملی زندگی: نبی ساتھ میشم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر پچاک کفالت میں پرورش بائی۔ والدے وراث میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والانہ تھا البذا جول بی آپ بلکے تھلکے کام کے لائق ہوئے اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بن سعد میں بمیال جرانے گئے۔ پھرجب مکہ آئے تو وہال بھی چند قیراط کے عوض اہل مکد کی بریاں چرا تس ۔ قیراط ایک دینار کا بیسوال یا چوبیسوال حصد ہو تا ہے جس کی قیت اس زمانے میں بمشکل ای نوے رویے ہو سکے گی۔

اوائل عمر میں بکری جرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عهد نبوت میں نبی ملتی الم اللہ عمر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نبی نہیں گزرا مگراس نے بکری ضرور چرائی ہے۔" چرجب آپ جوان ہو گئے تو غالبا تجارت کرنے لگے" كيونكد بعض روايات مين فدكور م كد آپ مائب بن الى سائب ك ساتھ مل كر تجارت كرتے تھے۔ آپ مرس ساجھی تھا'نہ جمت بحث کرتے تھا'نہ جھڑتے تھے۔

آب معاملات میں حد ورجہ امانت سیائی اور برمیز کے لئے مشہور تھے اور زندگی کے سارے

ميدانون من آپ كايى وطيرو تما ؛ چنانچه آپ كالقب عى "امن" ره كيا تما

ملک شام کاسفراور حضرت خدیجه" کے مال کی تجارت: آپ کا ہی شره بن کر خدیجه" نے آپ کو تجارت کے لئے اپنے مال کی پیش کش کی۔ وہ شرف اورمال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو مچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لئے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیش کش کے ساتھ ریہ بھی عرض کیا کہ ''وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔''

آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہال خرید و فروخت کی و خوب نفع ہوا اور اس قدر بر کمت ہوئی کہ پہلے بھی نہ ہوئی تھی پھر مکہ واپس آئے اور امانت اوا فرما دی۔

حضرت خدیج (رقی افتا) سے شاوی: اوم حضرت خدیج بی فاف د برکت کاب عال دیکھا تو وم بخود رہ ممکیں ' چرمیسرہ نے آپ کے شیریں شاکل' بلند اخلاق -- اور کما جاتا ہے ''دھوب میں دو فرشتول کے سامیہ کرنے "کا حال بیان کیا ۔۔۔ تو حضرت خدیجہ بڑی تھ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں ال گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے باس اپنی ایک سمبلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پیند کی اور پیچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ بڑا پیجا کے پیچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا' بات طعے ہو گئی اور بنو ہاشم اور مرداران قریش کی ایک مجلس میں ہیں اونٹ ... اور کہا جاتا ہے جمد اونٹ --- مرر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا 'جس میں اللہ کی حدوثاکی' پھر آپ کے فضل و شرف کاؤکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کے اور مربیان کیا۔

ید ملک شام سے واپسی کے دو مینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۵ سال تھی اور حضرت خدیجہ بڑی تھا کی عمر مشہور قول کے مطابق جالیس سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ۳۸ سال تھی' کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے مقیق بن عائذ مخزوی ہے ہوئی تھی' مگروہ انقال كر كيا تو ابو بالدتهي ے جوئي 'اور اس ے ايك بجه بھي بيدا جوا ، كر پر ابو باله بھي انقال كر كيا۔ اس کے بعد بوے بوے سرداران قریش نے شادی کرنی جاری عمر حضرت خدیجہ بھی تھا راضی نہ ہو کس سال تک کہ اللہ تعالی نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایس معادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور چھپاوں سب کے لئے باعث رشک تھریں۔

نی مان کی محضرت خدیجہ سے اولاد: حضرت فدیجہ دی ان کے ساتھ کی کہا ہوی تھیں 'ان کے جیتے بی آپ نے کی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی ان بی سے تھی۔ صرف ابراہیم مارید تبطيرے تھے۔ ان كى اولاد كے نام يہ بين . يهلے قاسم ، پر زينب ، پر رقيد ، پرام كلوم ، فاطمه پر عبد الله . م انتقال عنداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے۔ آپ کے تمام لڑکے بھین می میں انتقال

جراسود زمین سے ڈیڑھ میٹربلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً دو میٹراد نچاہے۔ قریش نے اسے اتنا او نچا اس لئے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی محض کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں اٹھارہ اٹھارہ ہاتھ بلند ہیں 'جبکہ پہلے نو نو ہاتھ تخیس۔ اندرون کعبہ دو لائٹوں میں چھ تھے (ستون) کھڑے گئے ہیں اور بیدرہ ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئے ہے 'جبکہ پہلے نہ تھے نہ چھت۔

نبوت سے مملے آپ (التہ الله) کی سیرت: آپ مجین ہی سے سلیم العقل 'پاکدامن اور بھر پور قوت سے مملے آپ درست سوچ ' محیح قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور تکھر آئیں۔ آپ درست سوچ ' محیح نظر' بھرین اظان ' اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت 'مردا گی اور شجاعت ' عدل اور محکمت ' زہد اور قناعت ' بردباری اور عفت ' صبرو شکر ' حیا اور وفا نظر خوابی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احمان میں آپ کا کوئی ٹانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کما ہے۔

أَبْيَضُ يُسْتَسْفَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ اليَتَالَمَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ الْمَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ اللهِ وَهُ وَهُ وَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

آپ ہوی صلہ رحی کرتے تھے۔ لوگوں کا بوجھ اپنے سرلے لیتے تھے کنگال کی ایسی مدو فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روز گارے لگ جاتا ممان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوؤں سے تعاون فرماتے۔

اللہ نے کی آپ کی حفاظت و مریانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت وال وی تھی۔ چنانچہ آپ بڑوں کی عید پر حاضر ہوئے تھے نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیراللہ کے نام پر ذرع کیا ہوا جانور کھاتے نہ ہی بٹوں کو چھوتے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، لات وعزی کی قتم تو سنتا بھی گوارانہ فرماتے تھے۔

شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے' ایس کسی مجلس میں آپ نے مجمی شرکت نہ فرمائی' طالاتک ہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں۔

کر گئے 'البتہ تمام بچوں نے عمد نبوت کو پایا 'اسلام لے آئیں اور جرت بھی کی ۔۔۔ اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انقال بھی کر گئیں صرف حضرت فاظمہ بڑی ہی آپ کے بعد چھ مہینے زندہ رہیں۔

ہیت اللہ کی لتحمیر اور حجر اسوو کے جھگڑے کا فیصلہ: آپ کی عمر کا بینتیں وال سال تھا کہ
ایک زور دار سلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی ویواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ
جانے کی وجہ سے پہلے ہی کرور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ از سر نو تقمیر کریں۔ اس موقع پر
انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تقمیر میں صرف طال مال ہی خرچ کریں گے۔ چنانچہ ریڈی کی اجرت' سود کی
دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر
لگ رہا تھا کہ کمیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن منجرہ نے یہ کہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے پچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ایرا تیم طائق والی بنیاد تک گرا ڈالا۔

اس کے بعد تقیر شروع کی مقیر کے لئے ہر قبیلہ کا الگ الگ حصہ مقرر تھا اشراف اپنے کاند حول پر پھر لائے اور ڈھیر لگاتے۔ آپ اور آپ کے پچاعباس بڑھ بھی پھر ڈھو رہے تھے۔ تقیر کا کام باقوم نای ایک روی معمار کر رہا تھا 'چو نکہ مال انتا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم طائلہ کی بنیادوں پر مکمل کی جا کتی 'اس لئے شال کی طرف سے تقریباً چھ ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی می دیوار اٹھادی گئے۔ تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ای کو 'ججراور حطیم'' کہتے ہیں۔

جب دیوار "حجراسود" تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجراسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھڑا اٹھ کھڑا ہوا جو چار پانچ روز تک جاری رہااور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا ہیہ کہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ معجد حرام کے دروازے سے جو مخص پہلے داخل ہو اسے اس جھڑے کا حکم مان لیس۔ لوگوں نے سے تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو مخص داخل ہوا وہ آپ (ساتھیلا) تھے۔ قریش نے وکھتے ہی کما؛

الهَذَا الأمِيْنُ رَضِيْنَاهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ

"يه محد ( النظام) بين جو كه المن بين عم ان سے راضي بين"-

پھر آپ ان کے پاس پنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا بیہ حل نکالا کہ ایک چادر لی اس جی چراسود رکھا اور سب مرداروں ہے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا تیں۔ سب نے ایسا بی کیا۔ جب چادر تجراسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب چادر تجراسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بیا آنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس بر سب خوش ہو گئے۔



جريل فالنا الله موسة اور آپ كو وجي ونوت ب نوازا-

معرت عائشه رفيهظ فرماتي بين:

"روهو!"

۔ آپ کے فرمایا "میں پڑھٹا نمیں جاتا" .....آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زورے دیوجا کہ مجھے چور کر ڈالا۔ پھرچھوڑ کر کہا:

"! 07"

میں نے کما ودعیں پڑھنا نہیں جات" .....اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوجا اور چور کر ڈالا۔ پھر چھوڑ کر کھا:

"! "

مِيں نے كما "مِيں بِرُها موا تميں موں" ....اس نے تيسرى بار وبوچا۔ اور كما: ﴿ اَقْرَأَ بِاللَّهِ وَقِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ فَي خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ بِٱلْقَلْدِ ﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَتِمَ ﴾ (العلق ١٩٦ ١ ـ ٥)

"روه! آپ اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ! تیرا رب برا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم دیا۔ انسان کو وہ بات سکھائی جے وہ جانتا نہ تھا۔"

ان آیات کو لے کر رسول اللہ مٹھ اوالی ہوئ آپ کا ول کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بھ آٹھا کے پاس پنج کر فرمایا "جھے چاور او رُھا دو، جھے چاور او رُھا دو۔ " انہوں نے چاور او رُھا دی۔ یماں تک کہ وہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ "کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ "جھے اپنی جان کا اُور الگتا ہے۔ " انہوں نے کہا:

«کَلَا ، وَاللهِ مَا یُخْوِیْكَ اللهُ آبَدًا ۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَخْمِلُ الْكُلَّ وَاللهِ وَتَخْمِلُ الْكُلَّ وَاللهِ وَتَخْمِلُ الْكُلَّ وَاللهِ الْمُعَدُّوْمَ ، وَتَغْمِلُ الضَّيْفَ وَتُعِیْنُ عَلَی نُو اللهِ الْمَعَدُومَ ، وَتَغْمِی الضَّیْفَ وَتُعِیْنُ عَلَی نُو اللهِ الْمَعَدُومَ ، وَتَغْمِی الضَّیْفَ وَتُعِیْنُ عَلَی نُو اللهِ الْمَعَدُومَ ، وَتَغْمِی حدیث: ۳)
البخاری ، کتاب بدء الوحی حدیث: ۳)

### نبوت و دعوت

شبوت کے آشار اور سعاوت کی جھلکیاں: چھے جو طلات بیان کئے جا بھے ہیں ان کی دجہ سے آپ (سائیۃ ا) اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا اور آپ کی قوم کی بر بختی اور بگا اور کھ کر رنجیدہ رہنے گئی اور سے سوچ بھی گری ہونے گئی کہ انہیں ہلاکت اور جاتی سے کیونکر بچایا جائے۔

کہ انہیں ہلاکت اور جاتی سے کیونکر بچایا جائے۔

عمر برجے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش برھتی ہی گئی اور بالآ خر آپ کو کشاں کشاں غار (۱) حرا تک لے گئی 'جمال آپ سال میں رمضان کا ایک ممینہ دین ابراہیم طابق کی چکی کمجی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور ممینہ پورا کرکے شیح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرکے گھر کی راہ لیتے۔ تین سال تک آپ کا کہی عمل رہا۔

جب جالیس سال عربوری ہو گئ اور یمی سن کمال ہے 'عموا ای عرب بینبر بھیج جاتے ہیں ' تو نبوت کی چک دک اور سعادت کی جھلیاں نظر آئی شروع ہو کیں۔ چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا ویکھتے ویا بی پیش آتا۔ پھر روشنی نظر آنے گئی اور آواز سائی دینے گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ "میں کمہ میں ایک پھرکو پچانا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔"

نبوت كا آغاز اور وحى كا فرول: يحر تيرك سال ك رمضان مين جب آب (النظام) ك عمر كا اكتابسوان سال چل ربا تها، آب عار حراك اندر ذكر اللي اور عبادت مين مشغول سے كد يكا يك حضرت

(۱) حرا پہاڑ اب "جبل نور" کے نام سے مشور ہے۔ اصل مکد سے اس کا فاصلہ تقریباً دو میل ہے۔ اسکی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچ اترنے کے بعد غار داقع ہے۔ اس کی لمبائی چار میٹر سے کچھ کم ہے اور چوڑائی ڈیڑھ میٹر سے کچھ زیادہ۔ حساب سے "اوتالیس سال تین مینے یا کیس دن" القراآپ (النظام) کی بعثت عالیس سال سنسی کے سرے پر بوئی۔

وحی کی بندش اور دوبارہ نزول: جیسا کہ بنایا گیاغار حراجی پہلی دی اتر کربند ہو گئی تھی' یہ بندش کی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ ہے نبی طرح خت رنج وطال ہوا لیکن مصلحت اللی اس میں تھی ' کیونکہ اس طرح خوف جا تا رہا' معالمے کی نوعیت کو سمجھنے کاموقع طا' اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلئے کے طرف میں نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی' بلکہ ایک گونہ شوق وطلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔

ادھر گوشد نشینی کی بقید مدت پوری کرنے کے لئے آپ ورقد کے پاس سے بلٹ کر دوبارہ غار حراجی تشریف لاچکے تھے ' پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف بوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے امر کر مکھ روانہ ہوئے۔

تی منتخ کا ارشاد ہے:

''کہ میں بہاڑے اتر کر میدان میں بنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے وائیں دیکھا تو وہاں پکھ دکھائی نہ دیا' بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظرنہ آیا' وکھائی نہ دیا' پھر آگ دیکھا تو وہاں بھی پکھ نظرنہ آیا' پھر چیھے دیکھا تو وہاں بھی پکھ نظرنہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سراوپر اٹھایا تو کیا دیکھا ہوں کہ جو فرشتہ حرامیں میرے پاس آیا تھا وہی آسان وزمین کے در میان کری پر بیشا ہوا ہے۔ یہ ویکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا' یمان تنگ کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ بڑی تھا کے پاس آیا اور کما مجھے چادر اوڑھا دو' مجھے چادر او رھا دو' مجھ پر کمیل ڈال دو' اور ' خدیجہ بڑی تھا کے پانی کے چھینے مارے پھر سے آیتس نازل ہو تھی۔

﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّمَٰذِرُ ۚ ۞ وَرَبَّكَ فَكَذِر ۞ وَرَبَّكَ فَكَذِر ۞ وَلِيَابَكَ فَطَفِر ۞ وَالرُّجْزَ فَآهُجُر ﴾ (المدثر٤٧/ ١ـ٥)

"اے كبل بوش! اٹھ اور (لوگول كو ان كى بدعملى كے نتائج سے) ڈرا۔ اور اپنے رب كى برائى بيان كر اور اپنے كرب كى برائى بيان كر اور اپنے كرم ياك ركھ اور گندگى سے الگ تھلگ رو۔"

یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے' اس کے بعد وتی بی گری آگئ ' چنانچہ پ درپ وتی آئے گئی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی ' آپ کی یہ رسالت آپ کی جوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی۔ ان آیات بیں آپ کو دو طرح کے کام سونے گئے ہیں' اور دونوں کے نتائج بھی بتا دے گئے ہیں۔ "الله كى قتم! اليا بركز نبين مو سكما الله آپ كو كبھى رسوا نبين كرے گا۔ آپ صله رحى كرتے ميں ممان كى كرتے ميں ممان كى مينانى كرتے ميں اور حق داركى معيبت ميں مدو فرماتے ميں -"

اس کے بعد حفرت خدیجہ آپ کو اپنے چیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے 'چنانچہ عبرانی میں توفیق اللی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بو ڑھے اور نامینا ہو چکے تھے۔ حفرت خدیجہ شنے ان سے کہا:

> بھائی جان! آپ اپنے بھتیج کی بات سنیں۔ ورقہ نے کما "جھتیج تم کیا کتے ہو؟"

> > آب نے جو کچھ دیکھا تھا' بیان کر دیا۔

ورقد نے کما''یہ تو وہی ناموس (فرشتہ) ہے جو موئ پر نازل ہوا تھا۔ کاش! میں اس وقت جوان ہو تا' کاش! میں اس وقت زندہ ہو تا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔''

رسول الله طائع نے فرمایا "تو کیا میری قوم مجھے تکال دے گی؟"

ورقد نے کما "بان! کوئی ایسا آدمی نہیں جو تھارے جیسا پیغام لایا ہو' گراس سے دشمنی نہ کی گئی اور اگر میں نے تھارا دن پالیا تو تھماری زبر وست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔"

آغاز مبوت اور نزول وحی کی تاریخ: یه نبی طائع بر پیلی بار دحی از فے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مینے میں لیلة القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيدِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ (البقرة٢/ ١٨٥)

''رمضان کا مهینه ہی (وہ مهینه ہے) جس میں قرآن ا تارا گیا۔''

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَتِلَةِ ٱلْقَدِّرِ ﴾ (القدر ١/٩٧)

"جم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔"

صحیح احادیث سے بیر مجمی شابت ہے کہ بید واقعہ رات کے پچیلے پر روشنبہ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا 'چو نکہ لیلہ القدر رمضان کی آخری وس راتوں بیس سے کسی طاق رات میں ہواکرتی ہے اور اس سال دو شغبہ الا رمضان کو پڑا تھا اس لئے اس سے بید نتیجہ نکاتا ہے کہ آپ (ساتھی) کی نبوت آپ کی پیدائش کے اکتابیسویں سال ۲۱ رمضان دو شغبہ کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اور ۱۲۰ عیسوی۔ قمری حساب سے اس وقت آپ کی عمر "چالیس سال چھ میسنے بارہ دن "تھی اور سمتی

ایک کام بہ ہے کہ آپ کوگوں کو اللہ کا حکم بتا کیں اور بد علی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو سے حکم ﴿ قُرُ قَالَیْدَ ﴾ "اللہ کا اس کے معنی بید بیں کہ آپ لوگوں کو بہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گراہی دید عملی بیں جٹلا ہیں اور غیراللہ کی پوجا اور اللہ کی ذات وصفات اور حقوق وافعال میں دو مرول کو شریک ٹھرائے کا جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالی اس پر ان کو عذاب دے گا

دوسرا کام بیہ کہ آپ خود اپنے اور اللہ کے احکام لاگو کریں' تا کہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی عاصل ہو اور آپ دوسروں کے لئے نمونہ بھی تھریں۔ بیہ تھم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے۔

چنانچہ ﴿ وَدَیَّكَ فَكَرِدَ ﴾ كامطلب يہ ہے كہ آپ برائى اور كبريائى كے لئے اللہ بى كو خاص كر ليں۔ اس ميں كسى اور كو اس كے ساتھ شريك نه كريں

اور ﴿ وَنِيَابِكَ فَطَفِرْ ﴾ كابظاہر معنى يہ ہے كہ كپڑے اور جم پاک ركھيں 'كيونك اللہ كے سائے نجاست اور گندگى كے سائھ كھڑے ہونا تھيك نہيں گر مختقين كے نزديك اس كابيہ معنى ہے كہ اپنى روح كوياك اور منزہ ركھيں۔

اور ﴿ وَالرَّحِرَ فَالْهِ حَرَ فَالْمَحِرَ ﴾ كے معنى بيد بين كد الله كى ناراضكى وعذاب كے اسباب سے اور قوم كى بداعماليوں ، گندگيوں اور آلودگيوں سے الگ ہو جائيں۔

اور ﴿ وَلَا تَمَنَّنُ شَتَكَوْرُ ﴾ "زيادہ چاہنے كے لئے احمان نہ كر) كا مطلب يہ ہے كہ اس دنيا ميں احمان كے بدلے كى خواہش اور اميد نہ ركيس - بلكہ يہ سمجھ ليس كہ يہ مشكلات اور آزمائشوں كا راستہ ہے۔ للذا اپنى توم كا دين چھوڑنے اور ايك اللہ كى طرف بلانے پر تكاليف اور دشوارياں سے كے لئے تيار

اور ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ﴾ "اب رب ك لئ مبركر"-

تبلیغ کا آغاز: ان آیات کے اتر نے کے بعد نی ساتھ اور دوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ چونکہ آپ اس میں اگر اور بت پرست تھی 'باپ داوا ہے جو پھھ ہو تا آیا تھا ای کو حق سجھتی تھی 'اس میں اگر اور تکبر بھی بہت تھا نیز وہ اپنے معالمات کے فیصلے تکوار ہے کیا کرتی تھی 'اس لئے اللہ نے آپ کے لئے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموثی اور راز داری ہے کریں اور صرف ای کو مخاطب کریں جو بھا 'حق پند اور قابل اطمینان ہو اور ان میں بھی سب ہے پہلے اپنے گھر 'کنے قبیلے اور دوست واحباب کو دعوت دیں۔ بہلے بہل ایمان لاقے والے: اس پروگرام کے مطابق نی ساتھ اے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کی خوش قسمت لوگوں نے اے لیک کر قبول کیا 'اور آپ پر ایمان لے آگے۔

(۱) ان میں سب سے پہلانام حضرت فدیجہ رہے اوا کا ایس الم بیوی ہونے کی وجہ سے آپ

کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں یہ بھی پہتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باتی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ مجزانہ طالت وواقعات بھی بن چکی تھیں اور آپ میں نبوت ورسالت کی جھلک بھی دکھے چکی تھیں۔ ان سب پر مسزادیہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم وبصیرت نے تبایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جریل " تھے اور جو چکھ لائے تھے وہ وجی اللی تھی اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدر کی ابتدائی آیات جب اثر رہی تھیں تو حضرت خدیجہ بنفس نفیس وہاں موجود تھیں۔ اس لئے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتیں۔

- (۲) ادھر ان آیات کے اترتے ہی جی سی تھے اسے جگری دوست ابو بکر بڑا تھ کے پاس کے اور انہیں اپنی بوت ورسالت ہے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی وعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فورا تصدیق کرتے ہوئے حق کی شادت دی۔ چنانچہ دہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ دہ آپ سے دو سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانے تھے 'لذا ان کا ایمان لانا آپ کی سیائی کا بمترین جوت ہے۔
- (٣) پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی بڑاٹھ بھی شائل ہیں۔ وہ نی سڑھیا کے زیر کفالت تھے۔
  آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبت اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے 'کیونکہ قریش قبط سالی ہے وہ چار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی 'لنذا ان کے بیٹے بعفر کو حضرت عباس پال دہے تھے اور حضرت علی بڑاٹھ کو نی سڑھیا نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بیٹل دہے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب بہنچ چکے کے بور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب بہنچ چکے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب بہنچ چکے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب بہنچ چکے بیٹ اور ایک قول کے مطابق ابھی وس سال کے تھے جو پکھ آپ کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے 'لنذا جب آپ نے ان کو اسلام کی وعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔
- (٣) ای طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ میں گراد کروہ غلام حضرت ذید بن حاریث بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفار کر کے چے دیے گئے تھے۔ پھر انہیں علیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت فدیجہ کو وے دیا تھا اور حضرت فدیجہ نے انہیں رسول اللہ میں کیا کہ حوالہ کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچاکو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ میں کیا ہی حاصر ہوئے اور عرض کی کہ فدید لے کر چھوڑ دیں اور فدید لینے میں بھی احسان فرائیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور افتیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور بچپا کے ساتھ چلے جا کہ جا کہ این دین وقت قریش کے جمع میں جا کر اعلان جا کیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہتا پہند کیا۔ آپ نے ای وقت قریش کے جمع میں جا کر اعلان

فرمایا کہ "آج سے زید میرابیٹا ہے۔ وہ میرا وارث ہو گا اور میں اس کا وارث ہوں گا" اور ای ون سے ان کو "زید بن محمہ " کما جانے لگا۔ والد اور پچا بید منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ بید سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے ' اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کما جانے لگا۔

ر ہیں حربیہ بن مسلم . بیہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے' جس دن سورہ مدٹر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہرایک کے متعلق کما ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر بڑیڑ بھی تبلیغ میں سر گرم ہو گئے اور حق رسالت کی اوا لیگی میں نمی سائیڈ کا وایاں بازو بن گئے۔ وہ بوے پاک وامن ' پندیدہ ' نرم مزاج ' شریف ' دریا ول اور معزز تھ ' عرب کے انساب وواقعات سب نیادہ جانتے تھے۔ ان کے کروار واخلاق ' بجود وسخا ، علم وفضل ' لین دین اور میل بول کی خویوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قتم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہاکرتی بھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسا کے لائق محسوس کرتے اے اسلام کی وعوت دے دیتے۔ اس طرح فضلاء صحابہ فی کا ایک جماعت نے ان کے زریعہ اسلام قبول کیا۔

جن میں سرفہرست عثان بن عفان اموی 'زبیر بن عوام اسدی عبد الرحلٰ بن عوف زہری معد بن الى وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ تھی رہی اللہ کے تام آتے ہیں۔ ان سب سے ابو بکر رہ اللہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی 'اور انہیں نبی سُرِیکی کے پاس کے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔

ان کے بعد مندرجہ ذمل او گون نے اسلام قبول کیا:

امین الاست ابو عبیدہ عامرین جراح 'ابو سلمہ بن عبد الاسد 'ان کی بیوی ام سلمہ 'ارقم بن ابی الارقم ' عثان بن مظعون اور ان کے بھائی قدامہ بن مظعون اور عبد الله بن مظعون 'عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف 'سعید بن زید بن عمرہ بن نقیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بمن فاطمہ بنت خطاب 'خباب بن ارت ' جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اساء بنت عمیس 'خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امین بنت خلف پھر ان کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص ' حاطب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی قلیجہ بنت بسار نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث '

یہ سب لوگ قرایش تھے' اور قرایش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابتدائی دور میں قرایش کے علاوہ دو سرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام بید ہیں:

عبد الله بن مسعود بزلى مسعود بن ربيد قارى عبد الله بن جحش اور ان كم بهائى ابو احمد بن جحش مهيب بن سان روى عمار بن يا سرعشى اور ان ك والديا سراور والده سميه اور عامر بن فبيره بحك الله على مار بن يا سرعشى اور ان ك والديا سراور والده سميه اور عامر بن فبيره بحك الله

اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام لانے میں پہل کی ان کے تام یہ ہیں: ام ایمن برکہ حبثیہ جو نبی ملڑ ہیا کو بجین میں گود کھلایا کرتی تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں' حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبری بنت حارث ہلالیہ اور اساء بنت ابی بکر صدیق ٹڑ ٹیٹ ۔

ید لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کما جاتا ہے۔ تلاش وجبتی کے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کما گیا ہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو تمیں تک بہنچ جاتی ہے ' کیکن ان میں سے ہرایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالبا اس میں ایسے صحابہ «بھی ہیں جنہوں نے تھلم کھلا اسلام کی وعوت شروع ہونے کے بعد اسلام تبول کیا تھا۔

اہل ایمان کی عمباوت و تربیت: جیسا کہ گزر چکا ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وجی پ درپ آتی رہی۔ کما جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتح ہے۔ اس میں اہل ایمان کو جمد اور دعا کا طریقہ بٹایا گیا ہے۔ اللہ کی ہتی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک شہر اہل ایمان کو جمد اور دعا کا طریقہ بٹایا گیا ہے۔ اللہ کی ہتی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ویسا ٹھیک تصور دیا گیا ہے۔ اور یہ بدلا آگے ایک دوسری ونیا میں اچھے یا برے بھے کام کروگ ٹھیک ویسا ہی بتیجہ اور بدلا پاؤ گے اور یہ بدلا آگے ایک دوسری ونیا میں طے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے رائے کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس سورت کے چند سادے بول میں آئیا ہے اور حد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم وی گئی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو تھم دیا گیا وہ نماز کا تھم تھا۔ حضرت جبیل "نے تشریف لاکر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح وشام دو دو رکعت نماز پڑھنے کا تھم دیا۔

یوں مکمل طمارت اہل ایمان کی علامت ٹھیری وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور جد وتشیع نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی 'جو اشیں قائم کرنی تھی' اس کے لئے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور مبھی ہمی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔

اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امرو نمی کا پتہ نہیں چاتا۔ وحی آتی تھی' توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی' محابہ بڑی تھی کو نفس کی صفائی کی ترغیب ویتی تھی' مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی' جنت وجنم کے حالات بیان کرتی تھی اور ایس زیر وست تصبحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کوغذا لمتی تھی۔

اوهررسول الله طَلَيْظِ بھی کتاب و حکت کی تعلیم کے ذریعہ سے محابہ کرام بھی تھے کو پاک وصاف کرتے سے۔ تھے۔ انہیں ولوں کی صفائی ' اخلاق کی پاکیزگی' معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے۔ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے۔ صحیح راستہ بتاتے تھے اور اللہ کے دین کو مضوطی سے پکڑنے '

#### 34=====

اس كى رسى كو اچھى طرح تھامنے اور اس كے معالمے ميں ثابت قدم رہنے كى تنقين فرماتے تھے۔ يوں تين برس گزر گئے ' اور صرف افراد كو دعوت دى جاتى رہى۔ مجلسوں اور محفلوں ميں كہيں اعلانيہ تبليخ نہيں كى گئى۔ ليكن قريش كو اس كاعلم ہو گيا اور بعض نے اس پر كيبر بھى كى۔ بعض اہل ايمان پر پہلے زيادتياں كى گئيں' ليكن عمومی طور پر قريش نے اب تك اے كوئى اہميت نہيں دى۔ ادھر نبی مائيلام نے بھى ان كے دین سے كوئى تعرض نہيں كيا اور نہ ان كے معبودوں كے بارے ميں كوئى بات كى۔

# اسلام کی علانیہ تبلیغ

قرابت وارول میں تبلیغ: جب اکا رکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تین برس گرز گئے۔ قریش اور دو سرے قبیلوں کے بچھ ایتھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی علاقیہ تبلیغ کے لئے حالات میں تھوڑی می گنجائش ہو چلی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ساڑیا کو حکم دیا کہ:
"اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ وارول کو ڈرائیں۔ پھرجو ایمان لائیں اور آپ کے بیروکار بن جائیں ان کے لئے اپنا بازو بھاکئے رکھیں اور جو آپ کی بات نہ مائیں ان سے آپ اپنی لاتعلقی جائیں ان کے دیا تا بازو بھاکئے رکھیں اور جو آپ کی بات نہ مائیں ان سے آپ اپنی لاتعلقی کا اعلان کر دس۔"

اس محم پر نبی ما گیا نے اپ سب سے نزدیکی قرابت داروں لیتی بنوباشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدی تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ اللہ کی حمد وثنا کی۔ اس کی وحدامیت کی شادت دی نجر بردے ایجھے انداز میں ان کے لئے اپ افلاس کا اظمار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی قتم کھا کر بتالیا کہ میں تہمارے لئے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لئے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ کی قتم! تم لوگ ای طرح مرجاؤ کے جیسے سوتے ہو' پھر اس طرح اٹھائے جاؤ کے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمارے اعمال کا حماب لیا جائے گا اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا' پھریا تو نہیشہ کے لئے جنت ہوگی یا بھیشہ کے لئے جنم۔

نی مٹائیل کی باتیں من کرسب نے نرمی سے گفتگو کی۔ صرف آپ کے پچا ابولسب نے کما کہ: "اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں۔ ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالہ کرو گے تو ذات اٹھاؤ کے اور اگر اسے بچانا چاہو کے تو مارے جاؤ گے۔"

مرآپ کے پچا ابو طالب نے کما کہ وجہیں جو تھم طاہب اے کر گزرو۔ واللہ میں مسلس تمباری حفاظت اور تمبارا بچاؤ کر تا رہوں گا البت میراجی نمیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین

يچھو ژول۔"

تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ جمہیں اللہ سے بچانے کے لئے کچھ کام آسکا ہوں۔" اے بی کعب بن لوی! اپنے آپ کو جسم سے بچالو کیونکہ میں تمہارے نفع ونقصان کا مالک نہیں۔

اے بنی مرہ بن کعب! اپنے آپکو جہنم سے بچالو۔

اے بنی قصی! اپنے آپ کو جہنم ہے بچالو۔ میں تمهارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شس! اپنے آپ کو جہنم ہے بچالو۔

ا بنى عبد مناف! اپ آپ كو جنم سے بچالو كيونك ميں تهمار لفع و نقصان كا مالك

اے بن ہاشم! این آپ کو جنم سے بچالو۔

اے بنی عبد المطلب! اپ آپ کو جنم ہے بچالو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک میں اور حمیس اللہ ہے بالکل میں بچاسکا۔ میرے مال میں سے جننا چاہو مانگ لو مگر میں حمیس اللہ سے بچانے کے لئے کوئی اعتبار نہیں رکھتا۔

اے عباس بن عبد المطلب! میں اللہ سے بچانے کے لئے تمارے بھی کچھ کام نیں آسکا۔

اے رسول اللہ کی پھوپھی! صغید بنت عبد المطلب! میں اللہ سے بچاتے کے لئے تہارے بھی کچھ کام نہیں آسکا۔

اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ! جو مال چاہو مانگ او گراپنے آپ کو جنم سے بچاؤ میں ا تہیں بھی اللہ سے بچانے کے لئے کچھ کام نہیں آسکا۔

ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے ، جے اس کی تری کے مطابق تر کروں گا۔ یعنی حق رشتہ داری جھاؤں گا۔

اس ڈراوے کے بعد لوگ اوھراوھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان شیس ملٹا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی فتم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لسب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا تو سارے دن غارت ہو۔ تو نے اس لئے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ " دَبَّتَ مِدَاۤ أَبِي لَهَبِ" نازل ہوئی۔ اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جا کیں گے اور جنم کا ایند ھن بنیں گے۔

جمال تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا من کر جرت اور تعجب میں بڑ گئے اور فرری طور پر کوئی فیصلہ نمیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہے 'کین جب گھروں کو واپس ہوئے' اور پھر طبیعتوں کو قرار آیا 'جرت و تعجب ختم ہوا اور مطمئن ہو گئے تو حکیرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں صفاکی بہاڑی پر: ان عی ونوں اللہ نے ایک اور تھم اتارا کہ:

ید پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ وعمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بوا حادثہ چین آگیا ہے۔ اس کے بعد نبی مٹائیے اے قرایش کے ایک ایک خاندان اور کنے کو نام بنام بکارنا شروع کیا کہ:

"اے بنی فہرا اے بنی عدی! اے بنی فلان! اے بنی فلانِ! اے بنی عبد مناف! اے بنی عبد طلب!"۔

جب لوگوں نے میہ آواز منی تو کما میہ کون پکار رہا ہے؟ پکھ لوگوں نے بتایا کہ محمد ۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے یمال تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آسکا تو اپنی جگہ کسی دو سرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے؟

يون جب سب اكشے ہو كے تو آپ نے فرمايا:

"بية بناؤ اگريس بيد كمول كد اس بهاڙ كے يكھ دادى يس كر سوارول كى ايك جماعت ہے جو تم پر عمل آور موا چاہتى ہے توكياتم جھے سے مانو كے؟"

لوگوں نے کما" بل بال! ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نمیں بایا۔ ہم نے بیشہ آپ کو سچاہی بایا ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ:

"اچھاتو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تہیں ڈرانے والا بناکر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تہاری مثال ایسی بن ہو جیسے کہ کسی آدی نے وشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ بٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حقاظت کا بندوبت کرے۔ لیکن اس نے خطرہ محسوس کہ کیا وشمن اس سے پہلے انہیں آدیو ہے گا۔ المقاوہ ذور زور سے پکارنے لگا۔ ((یاصباً کا ہ) بائے صبح!"

اس کے بعد ہی طبی اللہ اللہ کا سے وال کو دعوت دی کہ وہ لا اللہ الا اللہ مجد رسول اللہ کا سے ول سے اقرار کریں اور بتایا کہ یکی کلمہ وٹیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کاعذاب اشیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور آپ رسول ہوئے کے باوجود اخمیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ رسول ہوئے کے باوجود اخمیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ دراوا عام لوگوں کو بھی سایا اور خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ فرمایا:

اے قریش کے لوگو! جنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو کیونکہ میں

اس نے کما "دوہ پاگل بھی نہیں ہے۔ ہم پاگل بن کو بھی جانتے پیچانتے ہیں۔ اس میں نہ پاگلوں کی می محمن ہے' نہ الٹی سیدھی حرکتیں' نہ بھی بھی باتیں۔"

لوگوں نے کما "تب ہم کمیں گے کہ وہ شاعرے۔"

اس نے کما ووہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ہمیں شعر وشاعری کی تمام فتمیں معلوم ہیں۔ وہ شاعر نہیں ۔۔ "

لوگوں نے کما "اچھاتو ہم کمیں کے کہ وہ جادوگر ہے۔"

اس نے کما "وہ جادوگر بھی شیں ہے۔ ہم نے جادواور جادوگر سب دیکھے ہیں 'اس میں نہ ان کی ی جماڑ پھونک ہے نہ گرہ ابندی۔ "

لوگوں نے کما "تب ہم کیا کمیں گے؟"

:4201

"والله! اس كى بات ميں مضاس اور رونق و آزگى ہے۔ اس كى جرا پائيدار اور اس كى شاخ كلار ہے۔ تم جو بھى كو واضح موجائ گاكد وہ باطل ہے۔ ویے زیادہ مناسب يمى ہے كد وہ جادوگر ہے اور اس كى بات ميں جادو ہے۔ وہ اس كے ذريعہ باپ بيٹے ميں ' بھائى بھائى ميں ' ميال بيوى ميں ' اور آدى اور اس كے خاندان ميں تفرقہ ڈال ديتا ہے۔ "

ید بات طے کر کے لوگ وہال ہے اٹھے۔ اور انہوں نے جج کے لئے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزر تا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ جوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور ننے سے پہلے ہی آپ کا معالمہ جان لیا۔

اس کے بعد جب عج کے دن آگئے تو نی منتیج نے حاجیوں کے مجمعوں اور ڈیرول میں جا جاکر انہیں اسلام کی طرف بلنا شروع کیا۔ آپ فرماتے کہ لوگو لا اِلَهَ إِلاَ اللهُ مُكوا كامیاب رہوگ۔

اوهرابولب كابيه حال تھاكه دہ آپ كے يحصے يحصے لكار بتا۔ جھٹلا تا جاتا اور تكليف بحي بنچاتا'اس طرح اس ج سے جب تجاج واپس ہوئے تو پورے عرب ميں نبي التي تا كاچرچا كيل سيا۔

نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور فداق کی نظرے ویکھا 'چتانچہ نبی مٹائیم جب ان کے برول کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے کہ:

"يي ب جے اللہ نے رسول منا ديا ہے؟ ابو كبشر كا يد لؤكا آسان سے مخاطب كيا جاتا ہے؟"

ابو كبشه بني علي الم كانمالى نب ميں براتا ہے۔ اس نے قريش كا دين چھوڑ كر نفرانيت اختيار كر لى على اس كے جب بني ملي اور ان سے الله دين كا اعلان كيا تو انہوں نے آپ كو تحقير اور طعنه زنى كى نيت سے ابو كبشه كى طرف منسوب كيا اور اس كے مثل قرار ديا۔

بسرحال نی سٹی اپنی تبلیغ میں گلے رہے اور مجعول اور محفلوں میں اس کا اظمار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور چھلے رسولوں نے جو پیغام سٹایا تھا' وہی پیغام سٹاتے کہ:

﴿ يَنَقُورِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَنَّهِ عَيْرُمُّ ﴾ (الأعراف ٧/ ٨٥)

"اب میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمهارا کوئی معبود نہیں"۔

اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آ تھوں کے سامنے تھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی ' چنانچہ آپ دن دھاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے ۔

آپ کی تبلیغ دھرے دھرے کامیاب ہوتی گئی' ایک ایک کر کے بہت ہے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دو مرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔

طاجیوں کی آگاہی کے لئے قرایش کے مشورے: قریش اس پوری صورت حال کو تشویش کی نظرے وکھ رہے تتے اور انہیں حاجیوں کے نظرے وکھ رہے تتے اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آگھیرا کپنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی سے ان میں عمر رسیدہ اور مرتے کا آدی تھا۔ اس نے کہا:

"ديكھو! جج كا وقت آكيا ہے۔ اب ہر طرف سے لوگ تهمارے پاس آئيں گے اور وہ ان صاحب كا معالمہ من ہى چكے ہيں 'الذاكوئى ايك رائے طے كر لو اور مختف باتيں نه كمنا ورنه ايك وو سرے كو جمثلا بيھو گئے۔"

> لوگوں نے کما "آپ ہی کمیں اور ہمارے لئے کوئی رائے طے کر دیں۔" اس نے کما " نمیں بلکہ تم لوگ کمو میں سنوں گا۔"

> > لوگوں نے کما "اچھاتو ہم کمیں گے وہ کائن ہے۔"

اس نے کما "وہ کاہن شیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ (اس میں) نہ ان کی سی گنگناہث ہے نہ اللہ بندی۔"

لوگوں نے کما "ت ہم کمیں کے کہ وہ پاگل ہے۔"

﴿ وَلَقَدْ نَفَامُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (الحجر ٩٧/١٥)

"جميل معلوم إ كه ان كى باتوں ي آپ كاسيد شك جو رہا ہے۔"۔

"جربتایا كه اس كا اثر كيے جائے گا اور ثابت قدمى كيے آئے گى؟ چنانچہ فرمایا كه:

﴿ فَسَيَّحَ جِعَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّنْجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدٌ رَبَّكَ حَقَّى يَأْنِيَكَ الْيَقِيثُ ﴾

(الحجر ١٥/ ٩٩-٩٨)

"تم این پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیج کرد۔ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اپنے رب کی عباوت کرتے رہو یمال تک کہ موت آجائے۔" اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی:

﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ (الحجر ١٥/ ٩٥) "كم جم آپ كے لئے استزاء كرنے والوں كے معالمے ميں كافی جيں۔ جو اللہ كے ساتھ دو مروں كو معبود تھراتے ہيں۔ انہيں بہت جلد نتيجہ معلوم ہو جائے گا۔

اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لئے باعث وبال ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ ! "آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان نداق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھرلیا۔"

(۱) لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا: چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب بی ساتھ کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لئے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھا وہ تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دو سرے کو خوب تاکید کی اور بڑی مختی اور پختگ ہے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام بیس نی بائی کے تاکید کی اور بڑی مختی اور پختگ ہے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام بیس نی بائی کے تاکہ کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے پانچویں برس رمضان کے مینے بیس ملا۔ اس موقع بر آپ نے "سورہ مجم" علاوت فرمائی تھی۔

معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی ملٹھیلے جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرمائے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تنجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو' اس کے اتار نے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ نے تھم دیا کہ:

﴿ وَلَا جَنِّهُ مَرَّ بِصَلَائِكَ وَلَا نَعْمَافِتَ بِهَا وَأَبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء ١١٠/١٧)
"اپی نمازنه بهت او پی آوازے پڑھونه بالكل دهيمی آوازے ' بلکه ن کا راسته اپناؤ۔ "
ای تدبیر کا ایک حصہ بیہ تھا کہ نفر بن حارث حیرہ اور شام گیا اور وہاں ہے لوک کمانیاں ' داراو سکندر اور رستم واسفندیار کے قصے سکھ کر آیا اور جمال مجلس جمتی ' داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع سکندر اور رستم واسفندیار کے قصے سکھ کر آیا اور جمال مجلس جمتی ' داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع

# مقابلي كي مختلف تدبيرين

ج کے بعد جب قریش اپ گھروں کو واپس آگر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں 'جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختفراً یہ ہیں:

(۱) بنسی اڑانا اور تحقیرواستراء میں زیادتی کرنا: اس کامتصدیہ تھا کہ رسول الله علی اور ملائن کا اور ملک الله علی اور ملائن کا اور ملک کے کہ:

"اس پر جادو کردیا گیا ہے " شاعر ہے " پاگل ہے "کابن ہے "اس کے پاس شیطان آتا ہے " جادو گر ہے " جمعوثا ہے " گھڑ نیتا ہے " بناوٹی ہے۔ وغیرہ ...اور جب آپ سٹھٹا کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے بول دیکھتے گویا کھا جا کیں گے اور تقارت آمیز لیجے میں کتے۔ " کی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی افتاتا ہے ؟"

کزور صحابه " کو دیکھتے تو کہتے کہ:

" یہ لو تہمارے پاس زمین کے بادشاہ آگئے۔ ارے یمی بیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ "

ان كانقشد الله في يول كمينياب كه:

"مجرم" ایمان لانے والوں کی بنی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آئکھیں ارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو بلٹتے تو مزے لیتے ہوئے بلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یمی لوگ گمراہ بیں ٔ عالا تکہ انہیں ان کا گرال بناکر نہیں بھیجا گیا تھا۔ "

مشرکین نے اس نہی' نداق' مصححا اور طعتہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی ملٹھیم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: كرتے ميں النداوہ شاعريں اور ان كاكلام شعرب اللہ نے اس كے جواب ميں فرمايا: ﴿ وَٱلشَّعَرَآةُ يَنَيِّعُهُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ أَلَوْ مَنَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَعُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ (الشعر ١٦٠١/ ٢٢١)

ودشتراء کی پیردی بھے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ تم دیکھتے نمیں کہ وہ ہر میدان میں بھلکتے پھرتے میں 'اور ایس باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نمیں۔ "

مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں ہے کوئی بات بھی نبی سے سلامین میں باتی جاتی ہیں ہیں ہوار ہیں وہ اپنے دین میں اپنے اخلاق میں اپنے کروار میں اپنے تصرفات میں اپنے معاملات میں غرض ہربات میں صحیح راتے پر ہیں راست باز ہیں 'پر ہیز گار ہیں اور کیکو کار ہیں۔ ان کو کس معاملے میں بمکاوا اور گراہی چھو کر بھی نہیں گئی ہے۔ پھر نبی سائھیا شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے۔ بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ ایک اللہ ایک دین اور ایک رائے کی طرف بلا رہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کتے ہیں جے۔ آپ ایک اللہ ایک وہی وہ شعرو شاعری ہے کیا نبست؟ ہیں جی دشعرو شاعری ہے کیا نبست؟

(٣) بحث اور كث ججتى: مشركين كوتين باتوں پر بهت اچنبها تھا اور درحقيقت يمى تين باتيں ان كے اور ملمانوں كے درميان ديني اختلاف كى جرحتيں: ايك توحيد و مرى رسالت اور تيسرى موت كے بعد اللها جانا۔

تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معالمے میں ان کے پاس تعجب اچنجے اور عقل کی کی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ:

وجھلا جب ہم مرکر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بھلا ہمارے پچھلے باپ واوا بھی زندہ کئے جائیں گے۔ یہ والیتی تو بعید از عقل لگ رہی ہے۔" وہ یہ بھی کتے تھے کہ "آؤ ہم تہیں ایک آومی کا پت بتا کیں جو تہیں یہ خبرویتا ہے کہ جب تم ایک وم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نے مرے سے پیدا کروئے جاؤ گے۔ (سجھ میں نہیں آتا کہ) وہ اللہ پر جھوٹ گھڑرہا ہے یا پاگل ہے۔"

ان كے ايك كمنے والے نے يہ بھي كما:

اَمُونَ لَهُمَّ بَعْثُ فَهُمَّ حَشْرٌ حَدِيثُ خُرافَةِ يَا أُمَّ عَنْرِو

الكياموت آئ گُن مُحرافقات بين كُن مُحرفره گا؟ اے ام عمره! بير تو خرافات بين ""

الله نے ان باتوں كاكن طرح سے جواب ویا ہے۔ خلاصہ جواب بیہ ہے كہ تم دیکھتے ہو دنیا میں خلام

الله نے ان باتوں كاكن طرح اصال كے اپنا حق وصول كے بغير گزر جاتا ہے اى طرح اصال كرنے

نہ دیتا کہ نبی مٹی آیا کی بات من سکیں۔ اگر پتہ جاتا کہ کمی مجلس میں بیش کر آپ نے کچھ وعظ وقعیت کی ہو آپ کے ہتے تبی نمیک پڑتا اور قصے کمانیاں سناکر کہتا کہ آخر محراکی بات کیو کر بچھ سے اچھی ہے۔

اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بوھلیا گئے بجانے والی لونڈیاں خریدیں اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف ماکل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جاکر اس لونڈی سے کہتا کہ اس کھلاؤ بلاؤ اور گانے سناؤ اور اس محض کو سمجھاؤ کہ ''محرا جس بات کی طرف بلا رہے ہیں ہیہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے۔ ان ایک کہ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِمَثْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًّا أُولَيْكَ مَنْمُ عَذَابٌ شُهِينٌ ﴾ (لغمان ١٣١)

" بعض لوگ تھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے مراہ کریں اور اس خداق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لئے رسوائن عذاب ہے۔"

(سم) شکوک و شہمات بیدا کرنا اور پروپیگنٹرے کرنا: اس میدان بیں قریش نے بدی سرگری وکھائی اور برا تفن افتیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے بیں بھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جے محمد رات بیں دیکھتے ہیں اور دن بیں خلاوت کرنے لگتے ہیں۔ بھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف ے گھڑ لیا ہے۔ بھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف کے گھڑ لیا ہے۔ بھی کتے کہ یہ محض بھوٹ ہے جے پچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے۔ لیتی سب ال جل کر گھڑتے ہیں۔ بھی کتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جی انہوں نے قانبوں نے کھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر جی وشام خلاوت کے جاتے ہیں۔ بھی کہتے کہ انہوں پر جن و شیطان اترا ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو ای طرح قرآن لے کر اتر تا ہے جیے کابنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا:

﴿ هَلَ أُنْتِثَكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَعِلِينُ ﴿ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَشِيهِ ﴾ (الشعراء٢١/٢١١/٢٢)

"م كوش بناؤل كس يرشيطان اترتے ميں وہ ايسے لوگوں پر اترتے بيں جو كي جھوثے اور كنگار ہوں۔"

یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں' بد کار ہوں جمناہوں میں لت پت ہوں۔ جب کہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھی مجھ کو جھوٹ بولنے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی وبد کاری پائی۔ کھر یہ کیو نکر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا آثارا ہوا ہو۔

مجھی کہتے کہ نبی سٹھیا کو ایک قتم کا جنون ہو گیا ہے۔ جس کے اثر سے وہ عجیب وغریب قتم کے معانی ومطالب سوچتے ہیں اور انہیں نمایت عمرہ قتم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں۔ جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا یکیٹی اَلْمُوفَیَّ بَکُنَ إِنَّهُ عَلَىٰ کُلِ شَیْءِ قَدِیرٌ ﴾ (الأحفاف ٢٦/٤) "کیا انہیں یہ و کھائی نہیں پڑتا کہ جس اللہ نے آسان وزین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیوں نہیں؟ یقینا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

ىيە ئېھى فرمايا:

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ اللَّمْنَاةُ الْأُولَى فَلَوْلَا نَذَكَّرُونَ ﴾ (الواقعه ٦٥/ ٦٢) 
"تم يهلى باركي پيدائش كو تو جائة بن جو پعربات كون شين سيحة".

اور بتلایا که دیجھو:

﴿ كُمَا بَدَأْنَا ۗ أَوْلَ حَمَانِ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيرَ ﴾ (الأنبياء ٢١٠) ٢٠٠) "ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا ای طرح دوبارہ بلٹا کر بھی پیدا کریں گ۔ مارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اے کرکے رہیں گے۔"

اللہ نے یہ بھی یاد دلایا ہد بات تہمارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بارے زیادہ سمل ہوتا ہے۔ اور یوچھا کہ:

﴿ أَفَتَهِينَا بِالْمَخَلِّقِ اللَّوْلَكِ ﴾ (ق ٥ ٥ / ٥ ) "اس آسان وزشن ورفت اور لودول اور سارى كائت كو يملى بار پيدا كرك كياجم تفك كئ بين كه دوباره پيدا نسيس كر كتے ؟ " ﴿ بَلَ هُرّ فِي لَمَسِ مِنَ خَلْقِ جَلِيدِ ﴾ (ق ٥ ٥ / ٥ ) " بلكه حقيقت صرف اتن ب كه وه فئ پيدائش كلسل من التباس كاشكار بين -"

جمال تک دو سری بات لین نبی ما تی آیا کی رسالت کا معالمہ ہے تو آگرچہ قریش نبی ما تی آیا کو انتمائی سیا ا امانت دار ' نیکو کار اور پر بیز گار تسلیم کرتے تھے گر پھر بھی ان کے کچھ شبمات تھے ' جن کی بنا پر وہ آپ کی نبوت در سالت تسلیم نمیں کر رہے تھے۔

ان كا ايك بهت برا گمان يہ تھا كہ وہ نبوت ورسالت كے مرتبے اور مقام كو اس سے كيس برا اور اون يا كيل برا اور اون اون كا عقيدہ تھا كہ انسان رسول نبيں ہو سكتا اور نہ رسول انسان ہو سكتا اور نہ رسول انسان ہو سكتا ہو، نبی بات كے انسان ہو سكتا ہے اس ليے جب نبی سات كے اپنی نبوت ورسالت كا اعلان كيا اور اس پر ايمان لانے كى دعوت وى تو مشركين كو جرت و تعجب ہوا۔ انسوں نے كما:

﴿ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُنُ ٱلطَّعَامَ وَيَعْشِى فِ ٱلْأَسَوَاقِ ﴾ (الفرفان ٢/٧) "بي كيمار سول ہے كہ كھانا كھاتا اور بازاروں میں چتا پھرتا ہے"۔ اللہ تعالیٰ نے ان كی خام خيالی كا مزيد نشتہ تھینچ ہوئے فرماا: والا نیکو کار اپنے احسان اور نیکی کابدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بدکردار اپنی برائی وبدکرداری کی سزا پانے سے پہلے مرجاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایبا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کرکے ظالم سزا پانے سے مظلوم کابدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکو کار کو انعام اور فاجر وبدکردار کو سزاد دی جائے تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھسرے ، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا ، بلکہ ظالم وبدکردار تو مظلوم اور محن وبین علی میں خوش قسمت ٹھسرا۔ حالانکہ سے بات قطعاً نامعقول ہے ، عدل وانصاف سے اسے کوئی واسطہ جیس اور اللہ سجانہ وتعالی کے بارے میں سے سوچا بھی جیس جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام الیں اندھر نگری اور ظلم وفساد پر رکھے گا۔

ای لئے اس نے فرمایا:

﴿ أَفَنَجَمُلُ ٱلسَّلِينِ كَالْمُرْمِينَ فَيَ مَا لَكُو كَيْفَ غَكُمُونَ ﴾ (الفلم ٢٨/ ٣٦٣٥)

"کیا ہم مسلمانوں کو بعنی اپنے اطاعت شعاروں اور فرمانبرداروں کو مجرموں جیسا ٹھرائیں گے؟ حہیں کیا ہو گیاہے؟ تم کیمے نصلے کر رہے ہو؟"

دو سری جگه فرمایا:

﴿ أَمْرَ نَجْمَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْمَلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾ (ص٨٦/٨٨)

وکیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھرائیں گے 'یاکیا ہم پر میز گاروں کو بد کارول جیسا قرار دیں گے؟"۔

نيز قرمايا:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَجْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّدلِحَتِ
سَوَآءَ تَحْيَلُهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَلَةً مَا يَعَكُمُونَ ﴾ (الجاثية ١٤/٢)

و کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سیجھتے ہیں کہ ہم اشیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرتے والوں ہیسا تھراکیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا کیسال ہو گا۔ برا فیصلہ ہے جو سے لوگ کرتے ہیں"۔

جمال تک عقلی استبعاد کا معالمہ ہے تو اللہ نے اس کی تروید فرمائی کہ: ﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُّ مَلْقًا أَمِهِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا﴾ (الناز عات ۷۹/۲۷) وکیا تمهاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسان کی؟"۔

نيز فرمايا:

﴿ أُوَلَمْ يَرَوا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن

ت نيوت

دو سرا شبه ظاہر کیا۔ کئے گئے کہ:

و کیا اللہ کو اپنی پیغیری کے لئے میں بیٹم ولاجار انسان ملا تھا۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی قریش اور تقیف کے بوے بوے لوگوں کو تو چھوڑوے اور اس مسکین کو اپنا پیغیر بنا لے۔"

﴿ لَوْلَا نُوْلِ الْمُؤْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (الزخرف٣١/٤٣) "يه قرآن (مكه اور طائف كي) دونول آباديول بين سے تكى برے آدى پر كيوں نه اتارا كيا؟" الله تعالى نے اس كا برا مخترجواب ديا۔ فرمايا:

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ (الزخرف٢٢/٤٣)

"ك كيا تمهارے رب كى رحت يه لوگ تقيم كريں كے؟."

یعنی وجی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب الله کی رحمت ب اور الله بی جانا ب که اپنی رحمت ب اور الله بی جانا ب که اپنی رحت کید تقسیم کرد. کس کو دے اور کس کونه دے، چنانچه قرمایا:

﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُكُم ﴾ (الأنعام ١/١٢٤)

"الله بمترجانات كان رسالت كمال ركم (يعني كس كود)."

رباطم کے پہلے اور شہد پیش چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا اس لئے انہوں نے ایک ادر شہد پیش کیا۔ کما کہ:

"ہم دیکھتے ہیں کہ جو محض دنیا کے بادشاہوں میں سے کی بادشاہ کا ایکی ہوتا ہے اس کے لئے بادشاہ کی طرف سے جاہ وحشت کے تمام لوازمات یعنی خدم وحشم' مال وجاگیر' اور جاہ وجلال کے تمام وسائل فراہم کئے جاتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلو میں اردلی' پاسبان اور' بوے بوے معزز لوگ ہوتے ہوئے "لقد کا ایکی ہوتے ہوئے "لقمہ روے بوے "لقمہ کے بازاروں میں وقعے کھاتا بھرتا ہے؟"

﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَـذِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَعَ إِلَيْهِ كَنَّرُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِنْ تَنَبِّعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُولًا ﴾ (الفرقان ٢/ ٧٠٨)

"آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا' یا اس کی جانب کوئی فزانہ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا؟ چانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدی کی بیروی کر رہے ہو جس پر حادو کر دیا گیا۔"

ید تھا مشرکین کا اعتراض الیکن معلوم ہے کہ نبی مٹھیا چھوٹے ابرے کرور الاقتور عرب الدار

انہوں نے بیہ بھی کہا:

﴿ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَقَ و ﴿ الأنعام ١/ ٩١)

"الله نے کمی بشرر کوئی چیز شیں اتاری ہے۔"

الله نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِلِو مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِيُّ ﴾ (الأنعام ٢/ ٩١)

"کننه دو وه کتاب کس نے اتاری شے مویٰ لے کر آئے تھے؟ اور جو لوگوں کے لئے روشن

اور مدایت ی -

ای طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے میں کہا تھا:

﴿ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بِنَصْرٌ مِنْكُنَّا ﴾ "كم تم لوك بهي تو هارك بي جي بشر بوء"

اوراس کے جواب میں پیجبروں نے یمی کما کہ:

﴿ إِن نَّعَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِةٍ. ﴾ (إبراهيم ١١/١٤)

"جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ احمان کرویتا ہے۔"

مطلب سے کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر بی تھے اور اگر بشرکے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی شیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ:

﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكَ الْجَمَلْنَهُ دَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم شَا يَلْبِسُونَ ﴾ (الانعام ٩/٦) "اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے تو بھی ہم اے انسان ہی بناتے۔ اور جو شبہ (اب) کرتے ہیں' ای شبے میں انسیں پھروال دیتے۔"

للذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو' نہ لوگوں کا شبہ دور ہو تو قرشتے کو رسول بنانے کا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تشلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم' حضرت اسامیل اور حضرت مویٰ علی کے بیغیبر تھے اور بشر بھی تھے' اس لئے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی' للذا انہوں نے ایک بید ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک 'اکیلا اور یکنا مانے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانے تھے ' البت ان سب باتوں میں اللہ کو ایک مانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ:

"الله نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو مثلاً پیفیروں اور نمیوں کو اولیائے کرام اور برگان دین کو ایجھے اور نیکو کار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں بیں پی تصرف کرنے کا افتیار دے دیا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس افتیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد دے دیتے ہیں۔ معیبت دور کر دیتے ہیں۔ بیار کو شفا دے دیتے ہیں اور بعض دیگر ضرور تیں لوری کر دیتے ہیں اور اللہ نے انہیں یہ افتیار اس لئے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ ومقام ہے اور چو نکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف وافتیار دے رکھا ہے اس لئے وہ بندوں کی ضرور تیں فیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں ' چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں' بعض بلا کیں ٹال دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اس اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اس اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اس اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اس اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔"

مشرکین نے اپنی اور نیکو کار لوگوں کو است کی بناء پر ان انبیاء عظام ' اولیائے کرام ' بزرگان دین اور نیکو کار لوگوں کو اینے اور اللہ کے دربید ان لوگوں کا قرب اور اللہ کے دربید ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضا مندی حاصل ہو سکے ' چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے ' پھر عاجزی کے ساتھ گڑگڑا کر ان ہستیوں سے فراد کرتے اور کہتے کہ:

و اور جاری خرورت بوری کردو اجاری مصیبت ثال دو اور جارا خطره دور کردو-"

اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لئے ایجاد کیا تھا تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بناکر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال بیں بعض اولیائے کرام یا بزرگان دین کی قبریں ٹل گئیں تو مورتی تراشنے کے بجائے انبی قبروں ہی پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے ان کے گرو چکر لگاتے ، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ، گزر ونیاز چیش کرتے ، چڑھائے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہجے۔ نیز نذر ونیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز چیش کر دیتے تھے۔ کھتی سے حاصل ہونے والے ونیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز چیش کر دیتے تھے۔ کھتی سے عاصل ہونے والے فیل کھانے پینے کی چیزیں ' جانور 'چوپائے ' سونا چاندی ' مال واسیاب غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نذر کر دیتا فیلے ۔

ینچ اونچ فلام ازاد اور برطرح کے لوگوں کے پاس پیغیرینا کر بھیج گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ وجلال کے ماتھ خدم وحثم اور برے برے لوگوں کے جلوجی چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیے پہنچ کئے اور آپ ہے کیے فائدہ اٹھا کئے تھے۔ جب کہ اکثریت انٹی کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ الیں صورت میں نبوت ورسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی ہے اس لئے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ:

"محد النائيل رسول بن"-

لینی تمهارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں کیونکہ تم نے ان کے لئے جاہ وحشمت اور مال وروات کا جو مطالبہ کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے بہام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں عتی۔ جب کہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں۔

اس شبے کا جواب پاکر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا' اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے گئے۔ جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ مانے کی اپنی ضد پر قائم رہیں' اور آپ ملٹھا کو مجبور و بے بس کر ویں۔ اس محاطے میں مشرکین اور نبی مٹھائیا کے ورمیان جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ حصہ ہم آگے جل کر ان شاء اللہ ذکر کرس گے۔

اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ لیعنی توحید کا جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد متنی ' تو اس کی شکل سے تتنی کہ مشرکین اللہ تعالی کو اس کی ذات ' صفات اور افعال میں ایک مانتے تتے۔ وہ کہتے تتنے کہ:

"صرف الله بی خالق ہے۔ جس نے آسان و زمین اور ان کے ورمیان کی ساری چزیں پیدا کی ہیں۔ وہی ہرچز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں آسان وزمین اور ان کے بچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے اور صرف وہی رازق ہے جو انسان حیوان چوپائے ورندے پر ندہ چیز کو روزی دیتا ہے اور صرف وہی مدبرہے جو آسان اور زمین تک کا سارا نظام چلا تا ہے اور جھوٹی بری ہرچیز یمال تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے اور صرف وہی آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہرچیز کا رب ہے اس نے سوری پائٹ ستارے پہاؤ ورخت چوپائے جن انسان اور فرشتے سب کو اپنے تالیع فرمان کر رکھا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے کوئی پکڑ نہیں ہے اور سب کے سب اس کے سامنے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا اور جس کو چاہے پناہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے 'جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو تھم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا تھم روک سکتا ہے 'نہ اس کا فیصلہ سکتا ہو ایک سات ہو ایک سات بھی ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے بناہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے 'وہی مارتا ہے 'جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو تھم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا تھم روک سکتا ہے 'نہ اس کا فیصلہ سکتا ہو سکتا ہے 'نہ اس کا فیصلہ سکتا ہو اس کا تھی دوگی سے اس کے سات کرتا ہے اور جو تھم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا تھم روک سکتا ہے 'نہ اس کا فیصلہ سکتا ہو اس کا تھی دی سکتا ہو نہ بی اس کا تھی دیاں کا تکھی دوگا ہے۔ نہ کوئی اس کا تھی دور کس سکتا ہوں نہ دور کی سکتا ہو نہ دور کی سکتا ہے 'نہ اس کا فیصلہ سکتا ہو نہ بی دور کی سکتا ہو نہ کی دور کی سکتا ہو نہ کی کی کی دور کی سکتا ہو نہ کی دور کی سکتا ہو نہ کی کی کی دور کی سکتا ہو نہ کی دور کی سکتا ہو نہ کرتا ہو کی دور کی کر سک

کھیتی' غلے اور کھانے پینے کی چیزی' سونا چاندی اور مال اسبب چراحانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر چھے مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مور تیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔

البت جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیائے کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لئے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جمال چاہتا چرتا اور گھومتا مجرتا کوئی اے کسی طرح کی تکلیف نہ پنچاتا ، بلکہ نقدس کی نظر سے دیکھا جاتا اور بھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پرلیجا کر ذریح کر دیتے اور بھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں کر لیتے ، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذریح کر دیے۔ بھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر بی پر ذریح کر لیتے ، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذریح کرتے۔

ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں ایک یا وہ مرتبہ ان ولیوں اور برزگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ اس کے لئے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکھا ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئیں ہیں وہ سب کرتے۔ یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے 'نذر ونیاز پیش کرتے ' چڑھاوے چڑھاتے ' جانور قربان کرتے وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہو تا کہ اس میں دور ' زدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ عاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اینا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔

پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض ہے کرتے تھے کہ ان اولیائے کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنووی حاصل کرکے انہیں اپ اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا ئیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک بہنچ جائیں 'کیونکہ وہ سجھتے تھے کہ یہ اولیائے کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب بنچا دیں گے اور ان کی ضرور توں کے اللہ سے سفارش کر دیں گے 'چانچہ یہ ساری نذر ونیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگان کو بیکارتے کہ:

"اے بابا! میرا فلال کام بن جائے اور فلال مصیبت کل جائے۔"

اور سجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مائلی جائے وہ پوری کرتے ہیں 'گڑی بناتے ہیں' مصیبتیں ٹالتے ہیں اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تفرف واختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کرے کرا لیتے ہیں۔

تو بیہ تھا مشرکین کا شرک 'اور بیہ بھی غیراللہ کے لئے ان کی عبادت اور بیہ تھا اللہ کے ما سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھرانا اور بیہ تھے انبیاء عظام 'اولیائے کرام ' بزرگان وین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔

اب نمی کریم منتیج بو توحید کی دعوت لے کراٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو مشرکین پر بیہ بات بہت گرال گزری اور انہیں بیہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا: "بیہ کوئی سازش ہے جو اندر سے مجھے اور باہرے مجھے اور ہے۔"

﴿ لَجَمَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِدُّا إِنَّ هَذَا لَتَنَّ مُجَابٌ ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُوا وَآصَيِرُوا عَلَىٰ الْهَذِكُرُّ إِنَّ هَذَا لَتَنَى مُ عَجَابٌ ﴿ وَانطَلَقَ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَّا الْخِلِكُ فَ ﴾ والله يَكُرُّ إِنَّ هَذَا لَتَنَى مُ يُرَادُ ﴾ ما توعنا يهذا في الميلة الأخِرَة إِن هَذَا إِلَّا الْخِلِكُ فَ ﴾ والله يَكُرُّ إِنَّ هَذَا لَتُنَى مُ يُرادُ ﴿ وَ مَا مُعِمّا يَهَذَا فِي الْمِلَةِ الْأَخِرَةِ إِنْ هَذَا لَكُونَ مُ اللهِ الْمُؤْمِنُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنُ وَالْعَلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

"بے کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا؟ بیہ تو بجیب چیز ہے اور
ان کے بروں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ۔ بقینا یہ کوئی سوچا سمجھا
منصوبہ ہے۔ ہم نے تو ایمی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں ' یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ "
اس کے بعد جب وعوت و تبلغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے '
اسلام کی تبلغ روکتے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لئے ججت و بحث کے میدان میں اتر پڑے
اتو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے کما گیا کہ آخر تہیں بیہ بات کماں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اور وہ کہ اور وہ کہ اللہ نے اور وہ کی صور تیں ہو گئی ضرور تیں پوری کرنے اور مصبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اس کی تو صرف دو ہی صور تیں ہو گئی ضرور تیں پوری کرنے اور مصبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اس کی تو صرف دو ہی صور تیں ہو گئی

(۱) یا تو حمیس غیب معلوم ہو گیا ہو۔

(۲) یا پھر پچھلے انجیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں تہیں سے بات کاسی ہوئی مل عمیٰ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ أُمَّ عِندَهُمُ ٱلْفَيْبُ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴾ (القلم ١٨/٧٧)

"کیاان کے پاس غیب ہے جے وہ لکھتے ہیں۔"

اور قرمانا:

﴿ اَتَنُونِ بِكِتَنْهِ مِن قَبْلِ هَنْذَا أَوَ أَنْذَوْ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَدِفِينَ ﴾ (الأحقاف 13/3)

> "ميرے پاس پہلے كى كوئى كتاب لاؤ' يا علم اللي كا كوئى بقيد لاؤ' اگر تم لوگ سے ہو۔" اور فرمانا:

﴿ قُلْ هُلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ٓ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنّ أَنتُدْ إِلَّا غَرْصُونَ ﴾ (الأنعام: ١٤٨/) بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِثُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (فاطر ١٤/٥)

"اگرتم انہیں پکارو تو وہ تماری پکارٹ سنیں کے اور اگر (بالفرض) من بھی لیس تو جواب نہ دے عمیں گے اور قیامت کے دن تمارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اور باخر ذات ہی آپ کو اس جیسی خر فراہم کر عتی ہے۔"

لینی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے 'المذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یمی صحح ہے 'کوئی اس کے بجائے بکھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ نیز فرمایا:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ سَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَ أَوْ وَمَا يَشَعُرُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ سَيْنًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴿ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَ أَوْ وَمَا يَشْعُرُونَ كَانَانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (النحل ٢٠١٦٠)

"الله ك ما سواجن كوبيه لوگ پكارت بين وه كچه شين كركت بكد خود پيدا ك گئے بين ـ وه مرده بين زنده شين بين اور وه يه بهى شين جانتے كه كب اٹھائے جائيں گـ ـ "

﴿ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُطْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴾ (الأعراف//١٩١-١٩٢)

" یہ ایسے لوگوں کو شریک محمراتے ہیں جو بچھ بھی پیدا نہیں کرتے ' بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں اور جو اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ " اور جو نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ " اور فرمایا:

﴿ وَآتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَ الِهَةَ لَا يَغَلْقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ صَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ (الفرقان ٢/٣)

"اور ان لوگوں نے اللہ کے ماسوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ' بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں اور جو اپنے لئے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور نہ ہی موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔"

پھر جب اللہ نے ان شرکاء کی ہے بی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بٹلا دیا کہ مشرکین کی وہ کسی بھی گان کردہ چیز پر قدرت سیں رکھتے ' تو اس کا نتیجہ بھی بٹلایا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لئے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے ' اس کا قطعا کوئی فائدہ شیں۔ اللہ نے اس کے لئے بعض بہت ہی دلچے مثالیں بیان کیں۔ جنانچہ ایک جگہ فرمایا:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِثَنَ وِ إِلَّا كَبَنَسِطِ كَفَيْدِ إِلَى ٱلْمَآهِ لِبَتْلَغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهُ - وَمَادُكَامُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَىٰلِ﴾ (الرعد١٤/١٣) "اے پیفیر! ان سے کمو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے جارے سامنے لاؤ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور اوھر اوھر کے انکل پیچ لگاتے ہو۔"

چونکہ سے بات مشرکین بھی تنلیم کرتے تھے کہ انسیں نہ تو غیب کاکوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں ہے کی کتابوں میں ہے کی کتابوں میں ہے کی کتابوں میں سے کی کتاب میں انسیں سے بات ملی ہے اس لئے انہوں نے نمایت صفائی سے کہا:

"کہ ہم نے اپنیاب داداؤں کو جس بات پر پایا ہے "اس کی پیروی کر رہے ہیں۔" اور سرک:

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاتَهَ نَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرُهِم مُهَنّدُونَ ﴾ (الزخرف ٢٢/٤٢) "جم نے اپ باپ دادا کو ایک امت (طریقہ) پر پایا ہے اور جم بھی ان جی کی وُر پر چل رہے ہیں۔"

اس جواب سے جب مشرکین کی جرالت اور بے بی کھل گئی تو ان سے کما گیا کہ ویکھو:

"وتم لوگول كو تو نهيں معلوم ' ليكن الله جانيا ہے۔"

اس لئے اس کی بات سنو' وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتلا تا ہے ' کہتا ہے:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْنَا لُكُمٍّ ﴾ (الأعراف/ ١٩٤)

"ب شک الله کے ماسواجن کو تم لوگ بکارتے ہو وہ تممارے بھیے بندے ہی ہیں۔"

لینی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں' ای طرح تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ تسارے ان شرکاء کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں۔ پس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکسال اور برابر ہو' ای لئے اللہ نے ان کو چیلیج کیا۔

﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلَيْسَتَجِيبُواْلَكُمْ إِن كُنتُهُ صَلِيقِينَ ﴾ (الأعراف ٧/ ١٩٤) "لعنى الرئم عج بو تو ذرا ان كو پكارو اور وہ تهمارى مراو پورى كركے وكھاوير." الله تعالى نے يہ بحى بتاليا كر:

﴿ وَاللَّذِينَ مَنْعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ (فاطر ٢٥/ ١٣) "تم لوگ الله ك ماسوا جن كو پكارت بو وه محبوركى عظمى ك جَلِك ك برابر بهى اختيار نهيس ركعتـ"

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ

"اور سے لوگ اللہ کے ماسواجن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے ' گر جیسے کوئی مخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ بیس آجائے ' حالانکہ وہ منہ بیس آئی نہیں سکتا۔ (پس ای طرح) ان کافروں کی پکار سوائے بھسکنے (صدا ابسے ا) کے اور کچھ نہیں۔ "

میہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لئے کما گیا۔ چو نکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا شیں کیا اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ' بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں ' اس لئے ان سے کما گیا کہ ''تم نے اللہ تعالیٰ کو' جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو محلوق اور بے بس ہیں یکسال اور برابر کر دیا؟ آخر سے کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوجے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوجے ہو اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو۔ آخر عبادت اور پکارے معالمے بیل تم نے دونول کو برابر کسے کر دما۔ "

﴿ أَفَهَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُوتَ ﴾ (النحل ١٧/١)
"کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے، تم لوگ تجھتے کیوں نہیں۔"
جب بیہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ باکل بھونچکا رہ گئے۔ ان کی ساری ججت بحث جاتی رہی۔ وہ شرمندہ ہو کرچپ ہو رہے۔ پھرانہیں ایک فلط بات بھائی دی۔ وہ کہنے گئے کہ:

"دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقلند تھے۔ لوگوں کے درمیان ان کی عقلندی کا شہرہ تھا اور دور دور دور تک لوگ اس بات کو تشکیم کرتے تھے اور ان سب لوگوں کا دین وی تھا جو ہمارا ہے۔ لاڈا کیے ہو سکتا ہے کہ بید دین باطل اور گراہی والا دین ہو۔ خود نجی سے چا کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا ہور مسلمانوں کے باپ دادا ہجی ای دین پر تھے۔"

اس کا جواب سے دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے 'کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں بچانا اور نہ ہی اس کو اختیار کیا جس کے نتیجہ میں وہ گراہ ہو گئے 'کیونکہ وہ بچھ تجھتے نہ تھے۔ یہ مطلب بھی اشاروں کتابوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور بھی بھی تھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْاَ عَائِماً اَهُو صَالِّينَ ﴿ فَا فَهُمْ عَلَىٰ مَالَدُوهِمْ مُهُرَعُونَ ﴾ (الصافات ۱۹۷/ ۲۹-۷)

"انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گراہ پایا تو یہ بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جارہ ہیں۔ "
ای کے ساتھ ایک بات یہ بھی بھل رہی تھی کہ مشرکین 'نی شاہیم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ذرایا کرتے تھے 'کہتے تھے کہ:

وہتم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کمہ کر ان کی شان میں گتاخی کر رہے ہو' لندا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ حمیس بھسم کر دیں گے یا حمیس قبطی بنا کر رکھ دیں گے۔"

ید دهم کی خمیک ویری بی تقی بینے وی لوگ اپ فہوں کو دیا کرتے تھے کہ:

﴿ إِن نَفُولُ إِلَّا اَعْفَرَاكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوّقِ ﴾ (هود ۱ / ۴۵)

وجهم تو يمي كتے بيں كه جمارے بعض معبودوں كى حميس بد دعا لگ كئ ہے۔"

اس كے جواب بيس مشركين كو وہ حقيقت ياد دلائى گئ جے وہ خود رات دن ديكھتے رہتے تھے كہ ان

ك يد معبود نہ تو اپنى جگہ ہے ال كتے بين نہ ذرا آگ يہ بھے ہو كتے بيں۔ نہ خود اپ اوپر ے كوئى تكليف دفع كر كتے بين تو بحلايد مسلمانوں كوكيا نقصان پہنچائيں كے يا بھسم كريں كے؟

ای حم کے موقع پر ایک مملی مثال بیان کی عمی ۔ کما کیا کہ:

﴿ يَتَأَيُّهُا اَلنَّاشُ صُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ اللَّذِيبَ مَّدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ الْجَنَّمُعُواْ لَةً وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ صَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (الحبح ٢٢/٢٢)

"اوگو! ایک مثال بیان کی جارہی ہے ' غور سے سنو! اللہ کے سواجن کو تم پکارتے ہو وہ کی طرح ایک مثال بیان کی جارہی ہو وہ کی طرح ایک کھی بھی پیدا نہیں کر کتے۔ خواہ اس کے لئے سب کے سب جمع ہوجا کیں اور اگر اسکی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں کتے۔ طالب ومطلوب دونوں کمزور ہیں۔"
اور فرمانا کیا:

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِبِ ٱلْمَّنَكُ أَلَّذِبِ ٱللَّهِ أَوْلِي آهَ كَمَثَلِ ٱلْمَنكَبُوتِ ٱلْمَّذَتَ بَيْتًا اللهِ أَوْلِي آهَ كَمَثَلِ ٱلْمَنكَبُوتِ ٱلْمَحَدُدَ بَيْتًا اللهِ وَإِنَّ أَوْهَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ وَإِنَّ أَوْهَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ وَإِنَّ أَوْهَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (العنكبوت ٢٩/ ٤١)

"ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماموا کو اولیاء بنا لیا ہے' اس کری جیسی ہے جس نے گھر بنایا اور یقنینا سب سے کزور گھر کڑی کا گھرہے۔ کاش میہ لوگ جائے۔" ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے ولچسپ انداز میں بیان کیا۔ کما: اَ رَبِّ یَسْبُوْنُ اللَّهُ لُسِسَانُ بِسِرَ أُسِسِهِ لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ وَمِرِيا وجھلا ایسا بھی پروردگار کہ جس کے سرپر لومڑی پیٹاب کرے۔ یقینا جس کے سرپر لومڑیاں پیٹاب

### مسلمانوں كو تعذيب

اس منصوب کے تحت مسلمانوں کو الیمی الیمی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے رو تکلے کھڑے ہوجاتے ہیں اور دل شق ہوجاتا ہے۔ مثلاً:

\* حضرت بلال بن رہاح وہ انہیں کھینچ کھرتے۔ اس دوران حضرت بلال اصد احد کتے رہے۔ اس کی ملے میں ری ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچ کھرتے۔ اس دوران حضرت بلال احد احد کتے رہے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپسر کی چلجلاتی وحوب میں لے جاکر جلتی رہت یا پھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پھر رکھوا دیتا بھر کہتا کہ "یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات وعزیٰ کی پوجا کریا اس حالت میں پڑا پڑا مر عدا دد۔"

ایک روز ابو بکر بڑھ گزرے اور اشیں ای طرح کی اذیت دی جارہی تھی تو انسیں خرید کراللہ کے لئے آزاد کر دیا۔

\* عامرین فہیرہ پڑی کو اس قدر مارا جاتا اور اذبت دی جاتی کہ ان کی عمل جاتی رہتی اور انسیں کچھے سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کمہ رہے ہیں۔

\* ابو فکیصہ بڑاتھ جن کا نام افلے تھا' اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام سے ۔ ان کے پاؤں میں لوہ کی بیڑیاں پہنا کر دوپسر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا چھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری چھر رکھ دیتے کہ بل نہ عیس اور اتن ویر تک ای حالت میں چھو ڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل ای طرح اذبیتی دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دو سرنی جرت حبشہ میں دہ بھی ججرت کر گئے۔ ایک بار ای طرح ان کا بازو ری سے بندھ کر تھیٹے ہوئے نے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا مرگئے ہیں۔ ای دوران ابو بکر وال سے گزرے تو انہیں بھی جرید کر اللہ کے لئے آزاد کردیا۔

كرين وه زليل ب-"

الکین جب نوبت اس تھلم کھلا نقد و تبعرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے۔ انموں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیں اور ان کے پروردگار کو بھی۔ اس پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں۔ فرمایا:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ بِنَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (الأنعام ١٠٨/١٠)

"اور مشركين الله ك ماسواجن كو يكارت مين تم الهين برا بحلانه كمو" ورنه مشركين بهي وشنى ك جوش مركين بهي وشنى ك جوش من الله كو كاليال ديس ك-"

بسرحال جب بحث وجمت سے کام بنآ نظرنہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بردر طاقت کچل دیں اور لوگوں اور قبائل کے سرداروں طاقت کچل دیں۔ چنانچہ برے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے اپنے کے مسلمانوں کو اذبیتی دینی شروع کیں اور ان کا ایک وقد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ التی کیا مامل کی تبلیغ سے منع کریں۔



نے جھٹلایا اور مند پھیرا۔ (لینی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دو سرے لوگ) اور اس بے اس سے وہ پر بیزگار بچالیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے ویتا ہے۔ اور اس پر کسی کا اصان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جارہا ہو' بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔"

اور بیہ ہیں ابو بکر صدیق بڑا ٹھ ' اللہ ان ہے بھی راضی ہو' اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی اور تمام صحلبہ کرام " ہے بھی۔

\* ان كے علاوہ حضرت عمار بن ياسر اور ان كے والدين رُی اَفَهُم كو بھى سزا كيں دى گئيں۔ يہ لوگ بنو مخزوم كے حليف تھ 'جن كا ايك سروار ابو جهل تھا۔ چنانچہ اس كى سركردگى ميں قبيلہ والے ان لوگوں كو سخت وصوب كے وقت ابطح ميں لے جاتے اور اس كى كرى ميں تياتے۔ الى حالت ميں رسول الله المجان ان كے ياس سے گزرتے تو فرماتے:

"آل يا مرا صركمنا" تمهارا المكانا جنت ب- اب الله! آل يا سركو بخش وس"-

ای طرح عذاب سے سے یا سراس دنیا ہے چل ہے۔ وہ قبیلہ مذج کی ایک شاخ منس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کانام عامراور دادا کانام مالک تھا۔

- \* حضرت عمار کی والدہ کا نام سمیہ بڑی ہے ابت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیقہ مخزوی کی لونڈی تھیں 'بہت بو ڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں۔
- \* باتی رہے تمار تو عذاب ان کی برداشت ہے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گری کے دنوں میں کبھی انسیں لوہ کے کی زرہ پہنا دیت مجھی سینے پر سرخ بھاری پھر رکھ دیت کبھی پانی میں ڈبو دیت کسال تک کہ ایک روز انہوں نے مجور آ ان کے مطلب کی بات کہ دی۔ لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل قرمائی:

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُمُ مُطْمَئِنَّ بِٱلْإِيمَنِ وَلَيْكِن مَن شَرَحَ بِاللَّهِ مِنْ مَدْرًا فَعَلَيْهِ مَ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وَلَنْكِن مَن شَرَحَ بِاللَّهُ مَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النحل ١٠٦/١٦)

"جس مخص کو کفریر مجور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا' اس کے سواجس کی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا' یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لئے زبردست عذاب ہے۔"

\* الله كى راه ميس حضرت مصعب بن عمير بزار كو بهى اذيتي دى كيس وه بدى نازو تعت مي لي

- \* مشہور سحائی خباب بن ارت زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سباع نے خرید لیا تھا۔ یہ لوبار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماکن لوہ کا جاتا ہوا کا خرا کے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ مجھ سٹھانے کے ساتھ کفر کریں 'گراس سے ان کا ایمان کچھ اور بی باد اور بی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے۔ کبھی گردن مرو ڑتے 'کبھی بال تو چتے اور کئی بار تو بلتے ہوئے کو کلوں پر ڈال کرسینے پر بھاری پھررکھ دیتے کہ اٹھ نہ سکیں۔
- \* حضرت زنیرہ بروزن صدیقہ بی آفیا ایک روی لونڈی تھیں وہ مسلمان ہو کیں تو انہیں اللہ کی راہ یس اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں ۔ اس پر ان سے کما گیا کہ جہیں لات وعزی کی مار پڑ گئی ہے ۔ انہوں نے کما نہیں واللہ! انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اور اگر وہ چاہ تو آپ و اے دور کر سکتا ہے ۔ دو مرے دن میج ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی ۔ اس پر مشرکین کنے کے یہ تو محمد (مائی بیا) کا ایک جادو ہے ۔
- \* ام عبیس بنی تفاظ بنو زمره کی ایک لوندی تھیں۔ ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں سالیا کرتا۔ یہ رسول الله الله الله کا برا کمروشن تھا اور آپ کا زاق اڑایا کرتا تھا۔
- \* بنوعدی کے عمرہ بن مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہو کیں تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے۔ پھرچھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں 'بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لئے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتیں "تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔"
- اور جو جو لونڈیال مسلمان ہو کیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی جہتے گا ذکر کیا
   جاتا ہے یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔

ابو بكر رافت فى حضرت بلال عامر بن فيره اور ابو كيسه بني في طرح ان سب لوعد يون كو بهى خريد كر أذاد كر ويا- اس ير ان كو والد ابو قعاف فى بلور عماب كها مين ديكما بول كه تم كزور كرد مين أزاد كر رب بو اگر واقتور مردول كو آزاد كرت تو وه تهمارا بچاؤ بهى كر كت شے - ابو بكر والتو في فرمايا:

"مِس الله كي رضا جابتا ہوں۔"

اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے وشمنوں کی ندمت میں قرآن ا تارا ' فرایا: ﴿ اَلَّهٰ وَتُكُو اَلَا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَسْلَنَهَا ۚ إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ۞ اَلَّذِى كَذَبَ وَتَوَكَّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَىٰ ۞ ٱلَّذِى يُوْفِى مَالَهُ يَتَزَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةٍ عَجْزَىٰ ۞ إِلَّا آيِنِنَاهُ وَجَهِ وَيِّهِ ٱلْأَمْلُ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْمَىٰ ﴾ (الليا ١٤/٩٤)

"بيس نے تم كو ورا ويا ہے ايك بحركتي مولى آگ سے جس ميں وہى بد بخت داخل مو گا، جس

قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو: قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان ے کہا:

"آپ كا بحقیجا حارك خداؤل كو برا بھلا كہتا ہے۔ المارك دين پر عيب لگاتا ہے ' بميں يو قوف فحمراتا ہے اور المارك باپ دادول كو گمراہ كہتا ہے ' الغذا يا تو آپ اك روكيس يا المارك اور اس كے فاتح ك واث باك وين پر بين ' بم اس كے فاتح ك وين پر بين ' بم اس كے نامل وين پر بين ' بم اس كے نامل كيں گھے۔ "

جواب میں ابو طالب نے نرمی ہے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی ہے واپس کر دیا' چنانچہ وہ واپس کے اور دسول ملٹی کی و مسمکی اور چیلئے: گرجب قریش نے دیکھا کہ نبی ملٹی ای ای کام اور اپنی تبلغ میں گئے ہوئے ہیں تو وہ مزید صرنہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بری چہ میگوئیاں کیس اور شکوے گئے۔ پھر ابو طالب کے باس جاکر عرض گزار ہوئے:۔

"ابوطالب! آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیج کو منع کریں، عمر آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم بخدا سے برداشت نہیں کر کئے کہ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہا جائے۔ ہمیں بیو قوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جا کیں، للفرا آپ یا تو انہیں منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے مقاتل اتر پڑیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے، جب تک کہ ایک فرایق کا خاتمہ نہ ہو حائے۔"

میر که کروه لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو بیہ دھمکی اور چیلنج برنا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ کو بلا کران کی بات سائی اور کہا کہ:

> "اب مجھ پر اور اپ آپ پر رحم کرد اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔" جب رسول الله ساتھ کیا نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا:

"پچا جان! والله اگر بيد لوگ ميرے وا بنے باتھ ميں سورخ اور بائيں ہاتھ ميں چائد ركھ ديں كـ ميں اس كام كو چھوڑ دول تو بھى چھوڑ نميں سكتا يبال تك كديا تو الله اس (دين) كو غالب كر دے يا ميں اى راہ ميں ہلاك ہو جاؤل۔"

اس کے بعد آپ کے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کما:

" عضي إجاؤ جو كهنا مو كهو والله! من تهين تمي كهي كهي وجد ع چهو زنمين سكاي"

بڑھے تھے۔ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پائی بند کر دیا 'اور گھرے نکال دیا۔ چٹانچہ سانپ کی کچلی کی طرح ان کی چمڑی اوھڑ گئی۔

حضرت صهیب بن سنان روی برایش کو اس قدر تکلیف دی گئی که وه اپنی عقل کھو بیٹھے۔ انہیں پتا
 بی نہ چاتا تھا کہ کیا کمہ رہے ہیں۔

\* حضرت عثمان بن عفان روالله كو طرح طرح سے ستايا گيا۔ ان كا بچپا ان كو تھجور كى چنائى ميں ليبيك كر ينجے سے دھونى ديتا۔

\* حفرت ابو بكر بخاتر اور طلح بن عبيد الله كو بھى ستايا گيا۔ نو قل بن خويلد نے اور كما جاتا ہے كه طلح بن عبيد الله نے دونوں كو پكر كرايك بى رى بي باندھ ديا۔ تا كه نماز كى اوا يكى اور دين پر عمل بيرا ہونے ہے باز رہيں مگران دونوں مخضرات نے اس كى بات نه مانى۔ پھروہ جرت ہے ديكی اور نماز پڑھ رہے ہيں۔ چو نكه دونوں ايك ساتھ رسى جرت ہے ديكی اور نماز پڑھ رہے ہيں۔ چو نكه دونوں ايك ساتھ رسى ميں باندھے گئے تھے 'اس لئے اشيں قرين كما جاتا ہے۔ قرين كے معنی ہيں "ايك ساتھ ملائے گئے۔ "

ابو جهل کا حال سے تھا کہ وہ جب کی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانتا پھٹکارتا اور و همکیاں دیتا کہ مال وعزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دو سرول کو بھی شد دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکیین اس کے در پے آزار ہو جاتے اور جہال تنگ بس چاتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے۔

یہ زیادتیاں تو کزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہورہی تھیں' کیکن بروں اور معزز لوگوں میں کے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے کوئی مسلمان ہوتا پڑتا' چنانچہ ایسے مسلمان سے ہم پلہ لوگ ہی حدورجہ احتیاط اور سوچ و بچار کے بعد کرانے کی جرأت کرتے۔

# رسول الله طلي يلم ير وست ورازيال

آپ ( سی این این او است این الحاص بن امیه عقب بن ابی معیط عدی بن حراء ثقفی ابن الاصداء بذل . "

"ابولب علم بن ابی العاص بن امیه عقب بن ابی معیط عدی بن حراء ثقفی ابن الاصداء بذل . "

میر سب آپ کے بڑوی شے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بحری کی

پید واتی اٹھا کر آپ پر پھینک ویتا اور جب ہاعدی چولیے پر چڑھی ہوتی تو اس ہاندی میں پھینک ویتا۔ آپ

بواب میں صرف اتنا کرتے کہ اے کٹری پر اٹھا کرلاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ:

"اب بنوعبد مناف! بير كيما پروس ٢٠٠٠ پهراس راسته بين پهينك ديت

جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے' نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی' تو انہوں نے خوو رسول اللہ مٹائیلا پر دست ورازی شروع کردی۔ اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آرہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا۔

چو تک رسول الله طاقی حشت وعزت اور اکرام واحرّام کا بلند مقام رکھتے تھے اس لئے آپ پر دست درازی کی جرأت صرف برے بروں اور مرواروں نے کی چھوٹوں اور عام لوگوں کو یہ جرأت نہ بو کی۔

امید بن خلف جب آپ کو دیکتا تو طعن و تشنیج کرتا۔ آنکھیں دیا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں
کو ہشکار تا۔ ای طرح اس کا بھائی انی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ:

"اے محمد ! میرے پاس عود نامی محورا ہے جے روزانہ تین صاع خوراک کھلاتا ہوں' ای پر سوار ہو کر تجمع قبل کول گا۔"

بالآخرآب في ايك بار فرماياكد:

"بلك ش ان شاء الله عجم قبل كرول كا".

قریش کی بجیب وغریب تجویر اور ابوطالب کا دلچیپ جواب: قریش نے دیکھا کہ ان کی دہ کر و ف فریش کی بجیب و غریب تجویر اور ابوطالب کا دلچیس جواب نے دیکھا کہ ان کی مدد پر و ف فریم کارگر نہیں ہوئی کی کے در کے جارہ بین اور ابوطالب ان کی مدد پر و ف فریم ہوئے ہیں 'جس کا مطلب ہیہ ہے کہ ان کو اپنے بیٹیج کی مدد کے بدلے قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہو اور وہ ویر تک مشورہ ہوا دوہ وہ کے تیار ہیں 'اس لئے قریش کو ذرا توقف و تائل کرتا پڑا اور وہ ویر تک مشورہ کرتے رہے 'آخر انہیں ایک جیب وغریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک مخص عمارہ بن ولید تھا۔ بڑا خوبصورت اور ہاتکا نوجوان اور جونواں کا مردار۔ یہ لوگ اے ساتھ لے کے ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہا کہ:

"ابو طالب! آپ اس نوجوان کو ہم ہے لے لیجے اور اے اپنالڑکا قرار دے لیجے۔ آپ اس کی مدد بھی کیجے اور دیت بھی لیجے اور ہم ہے لیے بدلے اپنا بھیجا دے ویجے۔ جو آپ کے دین اور آپ کے باپ جاپ کا خالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں چھوٹ ڈال رکھی ہور آپ کے وار ان کی عقلوں کو یو قوف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اے لے جاکر قتل کریں گے۔ بس سے اور ان کی عقلوں کو یو قوف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اے لے جاکر قتل کریں گے۔ بس سے ایک آدی کے بدلے ایک آدی کا معاملہ ہوا۔ "

"والله! تم لوگ انتمائی برا مودا کر رہے ہو۔ مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ اس کو قتل کرو؟ الله کی قتم! بیہ بھی نمیں ہو سکتا۔"



\* اخنس بن شريق تقفي بهي آب ير زيادتيان كر تا تھا۔

\* اور ابوجل كا توكمنا بى كيا كد اس ف الله كى راه سے روكنے كا بيره اشاركها تھا۔ وہ نبي ساتيكم كو اپني باقوں سے اذبت پھیاتا۔ نماز سے روکتا اور ائی حرکوں پر فخرو تکبر کرتا۔ ایک روز نی الجیم کو نماز ير صة موت وكيم ليا تو مختى ير اتر آيا اور وهمكيل دين لكا والآخر آب ن اس ذائ ديا اور كل کے باس سے کیڑا کو کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا:

﴿ أُولَٰذِ لَكَ مَأْوَلَى إِنْ ثُمَّ أُولَٰى لَكَ فَأُولَٰكَ ﴾ (القيامة ٧٥ / ٢٥-٣٥)

"تيرب في فرالي در فرالي ب-"

"محر (التابية)! الممليان و رب مو والله! تم اور تمهارا رب ميرا يجه نيس بكار كته بين اس وادی (مکم) کاب ے طاقتور آدی ہوں۔"

الله روز اس في اين ساتھيوں سے كما:

" محد (منتهجا) تهارب سائے اپنا چرہ مٹی پر رکھتا ہے۔"

انہوں نے کہا: "إلى " اس نے كما: "لات وعزى كى فتم! اگريس نے اے وكي ليا تو اس كى كرون روند دوں گاور اس کا چرو مٹی پر رگر دوں گا۔"

اس کے بعد اس نے رسول اللہ علی کو نماز پڑھتے ویکھ لیا اور اس زعم میں چلا کہ آپ کی گرون روند دے گا، لیکن لوگوں نے اجاتک کیا دیکھا کہ وہ ایری کے بل لیث رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ كر رہا ہے۔ لوگوں نے كما "ابو الحكم! تهيس كيا جوا؟ كنے لگا "ميرے اور اس كے ورميان آك كى ايك خندق ہے اور مولنا کیوں اور برول کے بازو ہیں۔" آپ نے فرمایا:

اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضواجک لیتے۔"

\* اليي بى بد بخى عقب بن الى مصط ك بهى تصع بين آئى- ايك بار آپ بيت الله ك ياس نماز يره رے تھے اور ابو جمل اور اس کے ماتھی بیٹے تھے۔ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا:

ود کون ہے جو بن فلال کے اونٹ کی او جھڑی لائے اور جب محمد الٹائیلم مجدہ کریں تو ان کی پیشریر وال دے۔ اس ير قوم كابر بخت ترين آدمى عقبه بن الى معيط اٹھا اور او جمرى لاكر انتظار كرتے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے چ میں ڈال دی۔ پھروہ بنسی کے مارے ایک دو سرے ير كرنے لكے۔ ادھر آپ سجدہ من بى رب مرند اٹھايا يمال تك كد حفرت فاطمد رائے الكم الدين آپ کی چیم سے او جمری دور تھینکی اب آپ نے سراٹھایا اور فرمایا:  اور الیابی ہوا کہ احدیث آپ نے اے قل کیا۔

ایک روزی ابی بن طف ایک بوسده بدی لایا اور اے تو راکر رسول الله طابع کے چرے کی طرف کیونک دیا۔

- \* ایک بار عقبہ بن الی معیط نے نی سی الی اے پاس بیٹھ کر کچھ سائی بات اس کے دوست الی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عمّاب کیا اور کما کہ نبی انتہا کے چرے پر جاکر تھوک آؤ۔ اس نے ایسا
- ابو اسب تو پہلے بی ون سے آپ کا وحمن تھا اور آپ کے دریے آزار رہاکر تا تھا۔ اس کے دو بیٹے عتب اور عتیب کے عقد میں نبی می الم اللے کی دو صاحزادیاں رقیہ اور ام کلوم تھیں۔ ابو اسب نے دونوں بیوں ہے کما کہ:

"اگرتم نے محریکی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تسارا آمنا سامنا حرام ہے۔" اس کی پوی نے بھی کما کہ اشیں طلاق دے دو کونکہ وہ بدوین ہو گئ ہیں۔ چنانچہ انہوں

\* ابولسب كى يديوى ام جميل اروى بنت حرب بهى رسول الله من يكر وحمن تحى - وه كاف دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے رائے میں ڈال دیق کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں۔ اسے "مورة تبت يدا ابي الب" كے اترنے كا يت چلا تو بھيلى ميں پھركے كر آپ كى تلاش ميں نكل یدی۔ آپ خاند کعبے کے پاس ابو بکر اوال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آ کھول پر بردہ ڈال دیا۔ چنانچہ وہ صرف ابو بحر بناٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی:

تمهارا سائقی کمال گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری جو کرتا ہے۔ واللہ! اگر اے یا جاؤل کی تو یمی پھراس کے منہ پر دے ماروں گی۔ س لو میں بھی شاعرہ ہوں' اس کے بعد یہ کسہ کر چلی گئی:

مُذَمَّمًا عَصَيْنَا وَأَمْرَهُ أَبِيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا

"ہم نے "نہ مم" کی نافرہانی کی اور اس کی بات کا انگار کیا اور اس کے دین کو نفرت ہے چیوڑ ویا۔ " دیکھا۔ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑلی تھی۔"

قریش نے نبی مٹھائیا کو گالی دینے اور براجھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھاتھا کہ وہ آپ کو محراً كى بجائے "زمم" كتے تھے۔ جس كا معنى "محر" كے بالكل الث ب- "محر" كے معنى ب وہ محف جس كى خوب تعریف کی گئی ہو۔ اور "ندمم" کے معنی ہے کہ وہ محض جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ کیکن اللہ نے اے آپ سے بول چھیرویا کہ وہ "ندمم" نای آدی کو گال دیتے تھے جب کہ آپ کا نام "محمد" (التَّهَیّا) تھا۔

یہ بدعا ان پر شاق گزری کونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شریس دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک مخض کانام لے لے کربد دعا کی "اے اللہ! فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو "اور ہوا بھی میں کہ یہ سب کے سب آئندہ بدر کی لاائی میں مارے گئے۔

رسول الله طائع استراء كرتے والے پائج بوب بوب لوگ تھے. وليد بن مغيرہ مخزوى اسود بن عبر اللہ على اسود بن عبد يغوث زهرى الو زمع اسود بن عبد المطلب اسدى حارث بن قيس فزاى عاص بن وائل سهى ان كم بارے بي اللہ تعالى نے رسول الله طائع كو بتايا كه ان كے شرے بچاؤ كے لئے تما الله آپ كو كفايت كرے كار بحر برايك برايك برايى بلا نازل كى جو عبرت و تھيحت سے بحر پور تھى۔

\* چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیرکی ایک خراش کلی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی 'گرجریل طلائلہ نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوسے پڑی اور کئی سال اذبت و تکلیف پنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔

\* ای طرح اسود بن عبد یغوث کے سرکی طرف حصرت جبریل طِئنا نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے۔ اور اپنی پھو ژول ہے اس کی موت واقع ہوگئی اور کہا جاتا ہے کہ اے لولگ گئی تھی۔ سیہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل طِئنا نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا' جس سے اے استشقاء کی بیاری ہوگئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالاً خرای ہے وہ مرگیا۔

\* اسود بن عبد المطلب نے جب رسول الله طاقع کو اذبیتی پنچا پنچا کر بہت نگ کر دیا تو آپ نے بدوعا کی کہ:

"اے اللہ! اس کی نگاہ چھین لے اور اے اور کے سے محروم کر دے۔"

چٹانچہ حضرت جبریل طائلہ تشریف لائے اور اس کے چرے پر کانٹے دار پتے یا ڈال سے مارا اور اس کی انگاہ جاتی رہی۔ پھراس کے لڑکے کو مارا اور وہ مرگیا۔ (۱)

یہ ان مختبوں کا ایک مختصر ساخا کہ ہے جو تھلم کھلا تبلیغ کے نتیج میں رسول اللہ ملٹھیے اور مسلمانوں پر لوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورت حال کے پیش نظر رسول اللہ ملٹھیے کے دو قدم اٹھائے۔

وار الارقم: پلا قدم يه تھا كه آپ نے ارقم بن الى الارقم مخزوى كے گھركو تبليغ وعبادت اور تعليم وتربيت كا خفيه مركز بنا ديا كيونكه وه بدمعاشول كى نگاموں سے دور صفاكے دامن بين داقع تھا. چنانچه وہاں

(۱) آپ کی کرامتیں اللہ کا تھم اور طاقت جمیل طائق وسلہ ہے۔ اگر اللہ تعالی جائے تو براہ راست نبی اکرم مٹھاؤ کو بھی اشارہ کرنے کا تھم وے سکتے تھے تکر شائد اس طرح وہ آپ کو جادہ کر کتے یا سے ان کافروں کے زیر دستی ایمان لانے کے متراوف ہوتا۔ واللہ اعلم۔

آب محابہ کرام بڑی تھے کے ساتھ ففیہ طور پر اکٹھا ہوتے۔ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت قراتے۔ ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیرے بہت ہے ایسے حادثات ہے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو ان کے چیش آنے کا خالب امکان تھا۔ باتی جمال تک نبی ملٹی کے کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بڑے تھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم وزیادتی روک علی تھی نہ فداتی اور استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تا کہ جو ایمان لائے اے بھی دعوت بہتے جائے اور جو ایمان نہ لائے اے بھی اور اس تبلیغ کے بعد کسی کی کے اللہ کے خلاف جمت باتی نہ رہ جائے اور جو ایمان نہ لائے اے بھی اور اس تبلیغ کے بعد کی گئی تا گذر کوئی کہنے والا یہ نہ کہ سکے کہ تارے پاس تو کوئی خوشخری دینے اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔

انجرت حبشہ: دو مرا قدم بید تھا کہ آپ نے بید انجی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجائی ایک انساف پند حکرال ہے اور اس کے پاس کی پر ظلم نہیں ہوتا' مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ جرت کر جا کیں۔

اس ہدایت کے مطابق رجب سنہ ۵ نیوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے بجرت کی۔ اس میں بارہ عرو چار مور تیں اور ان کے سروار حضرت عثان بن عفان بڑائر تھے نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں' جو نجی مالیکیا کی صاحبزادی تھیں اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط مُنظِیا کے بعد پہلا گھرانہ تھاجس نے اللہ کے راستے میں بجرت کی تھی۔

یہ لوگ رات کے اند بھرے میں چیکے سے فکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعید کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہال دو تجارتی جماز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔

ادهر قریش کو ان کے بھاگنے کا پت لگا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے ، فورا آدی دو ڈائے کہ انسیں پکڑ کر کھ لایا جائے اور خوب خوب سزا دی جائے ، یمال تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے ، لاذا یہ لوگ ساحل تک جاکر نامراد واپس آگئے۔

مسلمانول کے ساتھ مشرکین کا سچرہ: اس جرت کے کوئی دو مینے بعد رمفان ۵/ نبوت میں ایک روز رسول اللہ ماٹھ مشرکین کا سچرہ: اس جرت کے کوئی دو مینے بعد رمفان ۵/ نبوت میں ایک روز رسول اللہ ماٹھ مجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے تھی۔ جسورہ جمی ابھی تازہ بنازہ انزی تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہوکراس کی خلاوت شروع کر دی۔ ایسانقیس کام انہوں نے تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہوکراس کی خلاوت شروع کر دی۔ ایسانقیس کام انہوں نے کہی سانہ تھا۔ اب جو اچانک کانوں سے گرایا تو انہیں بے خود کر گیا۔ وہ دم بخود ہوکر سفتے کے سفتے رہ گئے۔ خاصوش میں جب ڈائٹ ڈب والی گئے۔ خاصوش میں جب ڈائٹ ڈب والی آئیش آئیس تو دلول پر کمپلی طاری ہوگی۔ ہوش اڑتے محسوس ہوئے۔ اور جسے ہی آپ نے بیہ پڑھ کر آئیش آئیس تو دلول پر کمپلی طاری ہوگی۔ ہوش اڑتے محسوس ہوئے۔ اور جسے ہی آپ نے بیہ پڑھ کر

کولی اور کما:

"بادشاہ سلامت! آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوبوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں ' بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے ' جے نہ ہم جانے ہیں نہ آپ اسلے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین ' چھاؤں اور کنے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں والی بھیج دیں ' کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اوٹجی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خای اور خرابی کوسب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔

جب ان کی ہے بات نوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی۔ لیکن نجاشی فے اختیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سنی چاہئے جبھی حق واضح ہو سکے گا، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ ''میہ کیا وین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ ''میہ کیا وین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہوئے ہو؟ میرے دین میں داخل ہوئے ہو؟ میرے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اور نہ ان ملتوں بی میں سے کس کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ انہوں نے انہوں نے

" پاوشاہ! ہم جالمیت والی قوم تھے۔ بت پوجھ تھ" مردار کھاتے تھ" برائیاں کرتے تھ" اربھاروں ہے تعلق قوڑتے تھ" پڑو سیوں ہے بدسلوی کرتے تھ" ہمارا طاقتور کرور کو کھا رابع تقاردوں ہے تعلق قوڑتے تھ" پڑو سیوں ہے بدسلوی کرتے تھے" ہمارا طاقتور کرور کو کھا رابع تھا" ہم ای حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں ہے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی عالی نسبی" چائی" امانت اور پاکدامنی کو جانے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس ایک مانیں اور اس کے سواجن پھروں اور بتوں کو ہم اور ہارے باب واوا پوجھ تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں کے بولئ امانت اوا کرنے "قرابت جوڑنے" بودی ہے اچھا سلوک کرتے اور جام کاری وخوزیزی ہے باز رہنے کا حکم دیا اور بے حیائی کہ کاموں ہے ، جھوٹ کرتے اور پاکدامن عورتوں پر جھوٹی تحت کی کاموں ہے ، جھوٹ ہو ہے ، بیٹیم کامل کھانے ہے اور پاکدامن عورتوں پر جھوٹی تحت کی ساتھ کی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز اور ذکو قاور روزے کا حکم دیا۔ حضرت کی ساتھ کی کو شریک نہیں کیا اور بھو چیزی اس پر ایمان لائے۔ اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین اللی بیں اس کا اجاز کیا۔ بیٹر بھٹنے نے صرف ایک اللہ کی عبوت کی اور اس کے لائے ہوئے دین اللی بیں اس کا اجاز کیا۔ بیٹر بھٹنے ہم نے صرف ایک اللہ کی عبوت کی "اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیزی طال بتا کیں انہیں حیال مانا۔ اس پر ہماری بیا کیں انہیں حیام مانا" اور جو چیزی حلال بتا کیں انہیں حیال مانا۔ اس پر ہماری

وکیا کہ: دینتہ دورای معیدہ دیشتریں ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔

﴿ فَأَتَّهُدُوا بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٤٠ (النجم ١٦٢/٦٢)

"الله كے لئے مجدہ كرد اور عباوت كرد-"

توسب کے سب عجدہ ریز ہو گئے اسمی کو اس تھم ریانی سے سرتانی کا یاراند رہا۔

امام بخاری ملفی نے ابن مسعود رفاقد سے روایت کی ہے کہ "فی باتھیا نے "سورہ بجم" پڑھی کی ہے۔ کو من کی اور اسے کو کی اور اسے کو کا کوئی فرو ند بچا جس نے مجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹی کنگری یا مٹی کی اور اسے اپنے چرے کے اوپر شک لے گیا اور کما میرے لئے یمی کافی ہے۔ بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن ظف تھا جو بدر کے روز مارا گیا۔ "

مهما جرمن کی والیسی: اس واقعہ کی خر رجشہ پنچی الین خاصے فرق کے ساتھ یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مشکمان ہو گئے ہیں ، چنانچہ وہ خوشی خوشی کمہ پلٹے اکین جب کمدے اتنے قریب آگئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ تو وہیں ہے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھیا کریا کمی کی بناہ لے کر کمہ آئے۔

وو معرى ہمجرت حبیشہ: اس كے بعد مسلمانوں پر قریش كی سختیاں اور بردھ گئیں كيونكہ ایک طرف انہوں نے بے خودی ہیں مسلمانوں كے ساتھ جو سجدہ كر دیا تھا اس كا انہیں بججتادا تھا۔ دو سرى طرف مسلمانوں كے ساتھ جو سجدہ كر دیا تھا اس كا انہیں جلی تھی الذا رسول اللہ سائی ا نہیں مسلمانوں كے ساتھ نجاشى جو حسن سلوك كر دہا تھا اس كى بھى انہیں جلن تھی الذا رسول اللہ سائی ا تراى مرد اور اشارہ سحابہ كرام عصر فرمایا كہ "وہ دوبارہ حبشہ ہجرت كر جائيں" چنائي اب كى بار بیاى یا تراى مرد اور اشارہ عورتوں نے اجرت كى اور ظاہر ہے كہ بیہ ہجرت بہلى اجرت سے زیادہ پر مشقت تھی كو كھ قریش چوكنا تھے اور مسلمانوں كى نقل و حركت پر نظر ركھ ہوئے تھے "كين مسلمان ان سے كہیں ذیادہ چوكنا المحكمت اور مسلمانوں كى نقل و حركت پر نظر ركھ ہوئے تھے "كورود حبشہ كو نكل گئے۔

مسلمانول کی واپسی کے لئے قرایش کا حربہ: قریش پربیات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایس محفوظ جگہ جا پنچ ہیں جمال ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں 'چنانچہ ان کی واپسی کے لئے قریش نے اپ وہ ہوشیار آدمیوں بیٹی عمرہ بن عاص اور عبد اللہ بن ربید کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔

انہوں نے جشہ پہنچ کر ایک سوچ سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پاور ہوں سے ما قاشی کیں اور انہیں تخفے تحاکف چیش کر کے مدلل اور مؤثر اندازیں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ان سب نے حای بحرلی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تخفے تحاکف چیش کئے۔ پھراصل مقصد کے لئے زبان

قوم ہم سے مجلؤ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم وستم کیا اور ہمیں دین سے بھیرنے کے لئے فتنوں اور مزاؤل سے دوچار کیا' تا کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کربت پر تن کی طرف بلٹ جا کیں اور جن گندی چیزوں کو طال سجھتے تھے انہیں پھر طال سجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قمرو ظلم کیا' زمین ننگ کر دی' ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے تو

ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دو سرول پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پند کیا اور یہ امید کی کہ اے باوشاہ! آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔"

نجائی نے سے بات من تو حضرت جعفرے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے "کھیدھی" ایعنی سورہ مریم کی ایتدائی آیات اللوت کیں۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی واڑھی تر ہوگئ اور تمام پاوری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجافتی نے کما " سے کلام اور وہ کلام جو حضرت عیلی میلائی کے کما " سے کلام اور وہ کلام جو حضرت عیلی میلائی کے کہ ان کے طاق شع سے فکے ہوئے ہیں۔ "

اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کما کہ "تم لوگ چلے جاؤ۔ واللہ! میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی جال چلی جاسکتی ہے۔

دو مرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر افتیار کی۔ نجاثی سے کما کہ بدلوگ حفرت عینی طائق کے بارے میں ایک بدی بات کتے ہیں۔

اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ مَالِنْقا کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفرہ نے کہا:

"جم ان كى بارك مين وبى بات كيت بين جو في ملتي الله الم كر آئ بين يعنى وه الله كى بندك بين السلام كى الله كى بندك بين السلام كى الله كى روح اور اس كا وه كلمه بين جى الله فى كنوارى كا ياكدامن مريم عليها السلام كى طرف القاكيا تقاله"

اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تکا اٹھایا اور کہا!

"الله كى تم! جو كچه تم نے كما ب اس ب عينى طلاقة اس شك برابر بھى بردھ كرند تھے۔ جاؤ 'تم لوگ ميرے تلمو يس امن وامان سے رہو۔ جو تهيں گال دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ جو تهيں گال دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ جو تهيں گال دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے مونے كا بياڑ لمے تو بھى گوارا نہيں كہ تم يس سے كى كو ستاؤں۔"

اس کے بعد تھم ویا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تھنے تحائف واپس کر دیئے جائیں' چنانچہ میہ وونوں صاحبان مند لٹکائے مکہ واپس لوٹے اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ مشر کمین کی حیرت: اس ناکامی پر مشرکین نے بہت چچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باتی مسلمانوں پر ٹوٹ

پڑیں۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی ماٹھ اپنی تبلیغ کا کام کئے جا رہے ہیں الیان وہ یہ ویکھ کر البحن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت و همکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کر بستہ ہیں اور ان سے عکرانا آسان نہیں اس لئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ بھی خونخواری کا جذبہ غالب آتا اور بی ماٹھ کے کا دروازہ کھول دیے۔ بھی ونیا کی ماٹھ کو اور نبچ کھے مسلمانوں کو سزائمیں وسینے گئے او بھی بحث و مناظرہ کا دروازہ کھول دیے۔ بھی ونیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے تو بھی کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے اور بھی سوچنے کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے تو بھی کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے اور بھی سوچنے کہ نبی مائی کی برکشش چیزوں کی پیشکش کرتے ہوئی کھی اور کسی طرح کا دیں مائی کی خصر سافا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں 'گران میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طور میں مراد پوری نہ ہو سکی 'بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکای ونامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اگلی سطور میں ہرائیک کا مختصر سافا کہ بیش کیا جا رہا ہے۔

تعذیب اور قبل کی کوشش: یه فطری بات تقی که ناکای کی صورت میں مشرکین کا جذب م خونخواری مزید بحرث اشتا کا چنانچه اب صرف می نمیں که انهول نے بچے تھچے مسلمانوں پر ظلم وجور کے بہاڑ توڑنے شروع کر دیے 'بلکہ رسول اللہ التہ کیا پر بھی مزید علین دست درازیاں کیں۔

﴾ چنانچہ ایک بار عتیب بن ابی الب نی مائیجائے کے پاس آکر کھنے لگا کہ وہ ﴿ ثُمُّ دَنَا فَلَاكُ ۞ فَكَانَ فَاكَ فَوْسَدَيْنِ أَوْ أَدْفَى﴾ والے کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے درپے ہوگیا۔ آپ کا کرتا محاڑ دیا اور آپ کے چرہ مبارک پر تھوک دیا' البتہ تھوک خود اس پر پلیٹ آیا۔ آپ نے فرمایا:"یا اللہ! تو اس پر اپنے کول میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔"

اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے رائے میں ملک شام کے مقام نے مقام نے مقام نے مقام نے مقام نے مقام نے درقاء پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیب کنے لگا ''یہ واللہ! جھے کھا جائے گا' جیسا کہ محمد کے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ میں شام میں بول' وہ مکہ میں ہے' لیکن اس نے بجھے مار ڈالا۔'' چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیب کو اپنے ہیوں بھی سلیا۔ پھر بھی شیر نے او شوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے محمیک ای کا سر آ ویوچا اور اے مار ڈالا۔

\* ای طرح ایک بار نبی مان کیا مجده فراح که عقبه بن ابی معید نے آگر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤل ے اس زورے روندی که معلوم ہو تا تھا آئکھیں نکل پریس گی۔

واقعات کی رفتارے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کو شنوں میں الکیارات کے بعد سنجیر گی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی طابع اور میں کو قتل کردیں 'خواہ اس کے نتیج شن زبر دست خونریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آجائے اور یہ اس بات سے مشرقے ہے کہ ایک روز ایجائے نے قبل نے قبل نے کہا کہ:

"آپ لوگ دیکھ رے ہیں کہ محمر مارے دین کو عیب لگانے ' مارے آباؤ اجداد کی بدگوئی

بی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے۔ آپ کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کئے گئے: "تم بی ہو جو ہم کو مارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو؟"

آپ نے فرمایا "بال میں ہی ہوں۔" یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر بل پڑے۔ کوئی لاکار رہا تھا کوئی زدو کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لیک کر آپ کا کپڑا کچڑ لیا اور گلے میں لیٹ کر مل دیتے ہوئے نمایت تختی سے گا گھوٹا۔

ادھر ابو بکر بڑا گئے کے پاس اطلاع کپنی کہ اپ ساتھی کو بچاؤ۔ وہ دو ڈکر آئے۔ عقبہ کو دونوں کندھوں کے پکڑا اور دھے دے کر نبی مٹائی ہے الگ کیا۔ پھر وہ کی کو مار رہے تنے "کی ہے لڑر رہے بتے اور کہتے جارہ بتے تم پر افسوس! تم ایک آدی کو اس لئے قتل کر رہے ہو کہ وہ کتا ہے میرا رہ اللہ ہے؟ اب گفار نبی مٹائی کو چھو ڈکر ابو بحر پر بلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چرے اور ناک میں تمیز مشکل ہوگئی۔ ان کے چارچو ٹیاں تھیں۔ ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آجاتی تھیں، چنانچہ بنو تم ان کو کپڑے میں لیٹ کرلے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شہد نہ تھا، لیکن مرشام وہ بول بن لیٹ کرلے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شہد نہ تھا، لیکن مرشام وہ بول پرے اور بولے تو رسول اللہ مٹائی کی کا گیا۔ انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے ہے انگار کر دیا بیب تک کہ رسول اللہ مٹائی کو دیکھ نہ لیس۔ چنانچہ جب رات کا منانا چھا گیا اور لوگ پر سکون ہو گئے تیب تک کہ رسول اللہ مٹائی کی باس بہنچا گیا۔ انہوں نے جب آپ کو بختی پایا تو کھانا بینا گوارا کیا۔ بیس دار ارقم میں رسول اللہ مٹائی بہنچا گیا۔ انہوں نے جب آپ کو بھر پیا تو وہ بجرت حبث کے ایک راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ بجرت حبث کے اور دریافت کیا ابو بکر شن کھ تو تو ارد احامیش (ان کے مردار مالک بن دغنہ سے طاقات ہو گئی۔ ادارے سے نکل پڑے۔ برک مناد پنچ تو قارہ اور احامیش (ان کے مردار مالک بن دغنہ سے طاقات ہو گئی۔ ادارے سے اور اور کیا وہ کی تا ہو کئی تا اور کئی گی دائیں دغنہ سے طاقات ہو گئی۔ ادارے سے نکل پڑے۔ برک مفاد پنچ تو قارہ اور احامیش (ان کے مردار مالک بن دغنہ سے طاقات ہو گئی۔ ادارہ سے اور ادارہ دریافت کیا ابو بکر شرح نہ تا تا تو کئی گئی۔

"آب جیسا آدمی نکالا نمیں جا سکتا آب خالی ہاتھ والوں کا بندویست کرتے ہیں اصلہ رحمی کرتے ہیں اور حق کے مصائب میں مدد ہیں 'بے ساروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اممان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مصائب میں مدد کرتے ہیں الندا میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے شرمیں اپنے رب کی عبادت کریں۔ "

اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو یکن کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی بناہ دبی کا انگار نہ کیا البتہ ہے کہا کہ ابو بحرے کہو کہ وہ تھلم کھلا نمیں بلکہ اپنے

(۱) کارہ ایک مشور تنظی کا نام ہے اور اصابیش چند عرب قبائل کا مجموعہ ہے جنسیں حیثی نای پہاڑ کے پاس باہمی تعاون کا معاہدہ کرتے کی وجہ سے احامیش کما جاتا ہے۔ کرنے ' ہاری عقلوں کو بیو توف ٹھرانے اور ہارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علادہ کوئی بات مانے کو تیار نہیں ' اس لئے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھر کم اور بھٹکل افتحہ والا پھر لے کر اس کی تاک میں بیٹھوں گا اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سرکیل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہ تو جھے بچانا ورنہ بے یارومددگار چھوڑ دینا' بنو عبد مناف ہے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ " لوگوں نے کما "واللہ! ہم شمیس ہرگز نہیں چھوڑ رہتے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ "

اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جمل ویا ہی ایک پھر لے کر بیٹے گیا۔ ادھر رسول اللہ ملٹھ اللہ معمول کے مطابق تشریف لائ اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آکر انتظار کر رہے تنے کہ دیکھیں ابو جمل کیا کر تا ہے۔ اب ابو جمل نے قدم اٹھا ہے اور آگے بڑھا' لیکن جوں ہی قریب پنیا تو اس طرح شکست کھا کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا' حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پھر پر چیکے ہوئے تھے۔ اس نے پھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا:

"ابو الحكم! تهيس سه كيا جوا؟"

کنے لگا ''میں نے رات جو بات کی تھی وہی کرنے جارہا تھا' لیکن ایک اونٹ آڑے آگیا۔ واللہ! میں نے اس جنبی کھوپڑی 'گردن اور دانت تو بھی دیکھے ہی نہیں۔ وہ جاہتا تھا کہ ججھے کھا جائے۔''

رسول الله طافی اے قرمایا ''کہ وہ حضرت جریل طالبتا تھے' اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے۔''
اس کے بعد اس سے بھی زیادہ عظین حادثہ پیش آیا۔ جس کی تنصیل بیہ ہے کہ ایک روز قریش حطیم
میں اکٹھا ہو کر رسول الله علی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور خانہ
کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اس
کا اثر آپ کے چرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو پھرانہوں نے طعنہ زنی کی' اور اس کا اثر بھی آپ
کے چرے پر دیکھا گیا' اس کے بعد تیری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ
نے شمر کر فرمایا؛

"قریش کے لوگو! من رہے ہو؟ اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تسارے پاس ذیج لے کر آیا ہوں۔"

آپ کی اس بات کا ان پر گرا اثر ہوا کہ سکتہ طاری ہو گیا گویا ان کے سرول پر پر ندہ آ جیما ہے، یمال تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کہ کر آپ کو منانے لگا۔

ا گلے دن سے لوگ چراکشا ہو کر آپ بی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے

"هيس الله كي يناه ميس راضي مول-"

ابو بکر مست روئے والے آدی تھے ، قرآن پڑھتے تو آ تکھوں پر قابوند رہتا ، چنانچہ مشرکین کی عور تیں اور بچے ٹوٹ پڑتے ، وہ تعجب کرتے اور جیرت سے دیکھتے اور مشرکین اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر "کو ایذا کیں پہنچاتے۔

ائمی تنظین طالت سے رسول اللہ سٹھیل اور مسلمان گرر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیج میں قریش کے دو جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بوی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ سٹھیل کے پچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب بھی ۔

حضرت حمزہ رفاقتہ کا قبول اسلام: ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جمل کوہ مفائے نزدیک رسول اللہ طاق کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی کما جاتا ہے کہ اس نے آپ کے سرپر ایک پھر بھی دے مارا جس سے خون بعد نکلا۔ پھروہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا چیفا۔ عبد اللہ بن جدهان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ور بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہ سایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جمل کے سربر جاسوار ہوئے اور بولے:

"او اپنے چوتڑ سے باد نکالنے والے! تو میرے بھینچ کو گالی دیتا ہے ' حالاتکہ میں بھی ای کے دین پر جول۔"

اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سریر بدترین قتم کا زخم آگیا۔ اس یر دونوں قبیلے بنو مخروم اور بنو ہاشم ایک دو سرے کے خلاف بھڑک اٹھے 'گرابو جسل نے مید کر معالمہ ٹھنڈ اکر دیا کہ ابد عمارہ لیعنی حضرت حزہ کو جانے دو۔ میں نے واقعی اس کے بھینیج کو بہت بری گالی دی تھی۔

ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ بڑاتھ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا۔ گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھراللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا، وہ قریش کے برے معزز اور مضبوط جوان تھے، یمال تک کہ ان کا لقب اسد اللہ (اللہ کاشیر) پڑگیا۔ وہ ذی الحجہ سنہ ۲ نبوت میں مسلمان ہوئے۔

حصرت عمر بنالتَّذ كا قبول اسلام: حضرت حزه بنالله كا اسلام لان ك تين بى دن بعد حضرت عمر

بوٹٹر بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے ظلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول الله مائی کا خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لیس۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیمن اپنے عناد پر قائم رہے، حتی کہ ایک روز رسول الله منتی کا کام تمام کرنے کی نیت سے تکوار لے کر نکل پڑے۔ رائے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا عمرا کمال کا ارادہ ہے؟ بولے:

"2 " و قل كرن جاربا بول-"

اس نے کما "محر کو قتل کر کے بوہاشم اور بنو زہرہ سے کیے فاع سکو مے؟" حضرت عمر "نے کما "معلوم ہو تا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔"

اس نے کما "عمرا جرت کی بات نہ بتاؤل ۔ تمارے بس بسوئی بھی تمارا دین چھوڑ چے ہیں۔"

ید من کر حضرت عمر کے غصہ میں بھرے ہوئے سیدھے بمن ' بسنونی کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت بڑا پھر سور ہ طہ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آجٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بمن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچ تو پوچھا "یہ کیسی بھنجھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟"

انوں نے کما" کچے بھی نیس بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔"

حضرت عمرا في كها "غالبًا تم دونوں ب دين ہو م ج ہو-"

بنوئی نے کما"اچھا عراب بتاؤ کہ اگر حق تمارے دین کے ماسوا میں بو تو؟"

ا نتاسنتا تھا کہ حضرت عمراہے بہنوئی پر چڑھ میٹھے اور انسیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لیک کر انسیں اپنے شوہرے الگ کیاتو بمن کو ایسا چانٹا مارا کہ چرہ خون آلودہ ہو گیا۔ بمن نے جوش غضب میں کما ''عمر! اگر حق تیرے دین کے ماسوا میں ہو تو؟''

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُونُ اللهِ

ومیں گواہی وی ہول کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عیادت نہیں اور میں گواہی ویتی ہول کہ مجداللہ کے رسول میں (مائی میں المنظم)۔"

اس پر حضرت عمر کو مایوی و ندامت ہوئی انسیں شرم آئی اور انہوں نے کما:

"تمارے پاس جو كتاب ب ذرا مجھے بھى دو على بھى پر حول-"

بمن نے کما "تم نلیاک ہو۔ اور اے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھو! عنسل کرو۔ " انہوں نے اٹھ کر عنسل کیا' پھر کتاب کی اور بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ O پڑھی۔ کہنے گئے:

"ير تو برے پاكيزه نام بيں-"

et\_1.397

یے نتے ہی اس نے حضرت عمر کے رخ پر دروازہ بند کرلیا اور کہا: "اللہ تیرا برا کرے اور جو پکھ تو کے کر آیا ہے اس کا برا کرے۔"

اس کے بعد حضرت عمر اپنے مامول عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس لیا۔

اس کے بعد جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ مخص کمی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا۔ اسے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے بلند آواز سے چیج کر کہا کہ ''خطاب کا بیٹا ہے وہین ہو گیا ہے۔'' حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ''میں مسلمان ہو گیا ہوں۔'' بسرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حصرت عمر کو مار رہے تھے۔ یمال تک کہ سورج مرول پر آگیا۔ اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔

اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھا ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیس۔ ان کا ریلا اتنا زیردست تھا کہ وادی بہہ اکٹی تھی۔ ای اثنا میں عاص بن وائل سمی آگیا۔ بنوسم معزت عمر کے تعبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جو ڑا اور ریشی گوٹے سے آراستہ کرتہ زیب تن کئے ہوئے تھا۔ اس نے بوچھاکیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کما ''میں مسلمان ہوگیا ہوں' اس لئے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔'' عاص نے کما''یہ مکن نہیں۔''

اس کے بعد باہر اُکلا' ویکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے۔ پوچھا"کماں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کمایہ خطاب کا بیٹا ہے دین ہو گیا ہے۔"عاص نے کما"اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔" (یعنی تم اس کا کچھے نہیں بگاڑ سکتے) یہ شنتے ہی لوگ واپس بلٹ گئے۔

حضرت عمر الله كاسلام سے اسلام اور مسلمانوں كى عرت: جال تك ملمانوں كا تعلق ب قو حضرت عمر وزائد كے اسلام لانے سے انہوں نے برى عرت وقوت محسوس كى ۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ كر نماز برجة تھے . وہ مسلمان ہوئ تو انہوں نے كما؛

اے اللہ کے رسول! کیا ہم حق پر شمیں ہیں خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ؟ آپ نے فرمایا "کیوں شمیں؟"

انہوں نے کما "پر چھپنا کیما؟ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے "ہم ضرور کلیں گے۔"

چنانچہ مسلمان نبی ملڑ کے اور ایک میں دھرت علی ایک میں حضرت حزہ اور ایک میں حضرت عزہ اور ایک میں حضرت عربی ایک عمر میں جا عربی ایک کے آئے کی طرح بلکا بلکا غبار اڑ رہا تھا، یمال تک کہ مجد حرام میں جا

اس كے بعد طرے ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا أَلَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيدِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيّ ﴾ تك قرأت كى - كن كُ "بية تو برناعه ه اور برنا محترم كلام ب - مجمع محمد كا پنة بناؤ - " بيه من كر حضرت خباب بواتن بابر آگئ كئے گئے:

" عمر خوش ہو جاؤ " مجھے امید ہے کہ رسول الله مان کیا ہے جعرات کی رات تمہارے متعلق ہو دعا کی است تمہارے متعلق ہو دعا کی تھی (کہ اے اللہ! عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعہ اسلام کو قوت پہنچا) ہید وہی ہے۔ " پھر بتلایا کہ "اس وقت رسول الله مان پھیلے کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔"

حضرت عمروبال سے نگل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازہ کو دستک دی۔ ایک آدی نے دروازہ سے جھانکا تو ویکھا کہ عمر تکوار حمائل کے موجود ہیں۔ لیک کر رسولِ الله ماٹھی کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کریکھا ہو گئے۔ حضرت حزہ ؓ نے کماکیا بات ہے؟

لوگوں نے کما "عمر ہیں۔" حضرت حمزہ" نے کما "بس عمر ہے۔ وروازہ کھول دو' اگر وہ خیر کی نیت ہے آیا ہے تو ہم اے خیر عطا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کروس گے۔"

ادهر رسول الله طالبين اندر تشريف قرما تنے۔ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی وحی نازل ہو چکی تو اندر عدیشک میں تشریف لائے اور تکوار کے پرتلے سمیت حضرت عمر کا کپڑا کپڑ کر سختی سے جھنگتے ہوئے فرمایا:

"عربا کیا تم اس وقت تک باز نمیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ولی ہی ذات ورسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ! یہ عمر بن خطاب ہے۔ یا اللہ! اس عمر بن خطاب کے ذرایعہ اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ "
حضرت عمر نے کہا؛ ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَ أَنْكُ رَسُونُ اللهِ
"مِن گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نمیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ "
اس پر گھرکے اندر سے موجود صحاب ﴿ نے اس زور سے تعبیر کمی کہ معجد حرام والوں کو سائی پڑی۔
حضرت عمر می کا مدر شد زور تھے کہ کوئی ان کا رو عمل: حضرت عمر ہوا اللہ ما آبیل کی عداوت اور ان کا رخ نہ کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدی رسول اللہ ما آبیل کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذارسانی میں سب سے سخت تھا بینی ابوجہل 'صفرت عمر "اس کے پاس گئے اور دروازے کو مسلمانوں کی ایذارسانی میں سب سے سخت تھا بینی ابوجہل ' صفرت عمر" اس کے پاس گئے اور دروازے کو مسلمانوں کی ایذارسانی میں سب سے سخت تھا بینی ابوجہل ' صفرت عمر" اس کے پاس گئے اور دروازے کو

ا أَهْلَا وَسَهْلًا» "خوش آميد - كي آنا بوا؟"

وستک دی۔ وہ ہاہر آیا اور و ملھ کربولا:

بولے: "اس لئے آیا ہول کہ منہیں بناؤل کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد سٹھیم پر ایمان لاچکا

داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلول پر ایسی چوٹ گلی کہ اب تک ند گلی تھی۔ اس وجد سے حضرت عمر کالقب فاروق پڑ گیا۔

حفرت صبیب بنالته کاارشاد ہے کہ:

''جب حفرت عمر'' اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا۔ اسکی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم طقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا اور جس نے ہم پر بختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔''

پر کشش مرغوبات کی پیشکش: حفرت حمزہ اور حفرت عمر اللہ کے ملمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لئے اکٹھا ہوئے 'تاکہ رسول الله طاقیۃ اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھا سکیں۔ ان سے عتبہ بن ربید نے 'جو بی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار وصاحب فرمان تھا 'کہا:

"قرایش کے لوگو! کیوں نہ میں محمر کے پاس جاکر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند یاتیں پیش کروں۔ ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کرلیں۔ تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گئے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔" لوگوں نے کما "محمک ہے! ابو الوليد! آپ جائے اور ان سے بات کیجئے۔"

اس کے بعد عتبہ رسول اللہ مظاہر کے پاس آیا۔ آپ مجد میں تھا بیٹھے تھے۔ اس نے کما "بیٹے!
ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ ومقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ تم حسب ونسب کے لحاظ ہے ہمارے بہترین
آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بردا معالمہ لے کر آئے ہو' جس کی وجہ ہے تم نے ان کا شیرازہ
بھیرویا ہے۔ ان کی عقلوں کو تماقت زدہ کہا ہے' ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے
اور ان کے گزرے ہوئے آباؤ اجداد کو کافر ٹھیرایا ہے' المغا میری بات سنو! میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا
ہوں۔ ان پر غور کرو' ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔"

ا ب نے فرایا "ابو الولید! کو ایس سنوں گا۔" اس نے کما " بھتے ایہ معالمہ ہے تم لے کر آئے ہو اگر اس ہے تم چاہے ہو کہ مال عاصل کرو تو ہم تممارے لئے اتنا مال جمع کے دیے ہیں کہ تم ہم میں سب نے زیادہ مالدار ہو جاؤ اور اگر تم اعزاز دمرتبہ عاصل کرنا چاہے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں 'یمال تک کہ تمہارے بغیر کی معالمے کا فیصلہ نہ کریں گے اور اگر تم چاہے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں اور اگر تم تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو' ہم وس عورتوں سے تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو' ہم وس عورتوں سے تمہاری شادی کے دیتے ہیں۔ (ا) اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جے تم تمہاری شادی کے دیتے ہیں۔ اور اس پر اتنا مال خرج دفع نمیں کر کے تو ہم تمہارے لئے اس کا علاج فراہم کے دیتے ہیں۔ اور اس پر اتنا مال خرج

کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ کو نکد مجھی مجھی جن بھوت انسان پر عالب آجا تا ہے۔ اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔"

ئى ئىللائىلەت فرمايا "ابو الولىد! تم اپنى بات كىدىكىك؟" اس نے كما "بال-"

> آپ نے فرمایا "اب میری بات سنو!" اس نے کما" ٹھک ہے سنوں گا۔"

اس كے بعد رسول الله ملت الله عن قرأت فرمائي:

ينب إلق التخف التحب خ

﴿ حَدَ ۞ تَنزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِننَتُ فَصِلَتْ مَايَنتُمُ فَرَّانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَيَلِيرًا فَأَعْرَضَ أَحَثَّرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا فُلُونُنَا فِيَ أَكِنَةٍ مِمَّا مَدْعُونًا ۚ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ﴾ (نصلت ٤١/ ١-٥)

" شروع الله كے نام سے جو مهریان اور رحم كرنے والا ب 0 حم 0 بير رحمٰن ورحيم كى طرف سے نازل كى ہوئى اليم كتاب ہے " جس كى آيتيں كھول كھول كر بيان كر دى گئى ہيں۔ عربى قرآن ان لوگوں كے لئے جو علم ركھتے ہيں ' بشارت دينے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ليكن اكثر لوگوں نے اعراض كيا اور وہ سنتے نہيں۔ كت ہيں كہ جس چيز كى طرف تم بلاتے ہو اس كے لئے تعارے دلوں پر پروہ پڑا ہوا ہے اور امارے كانوں ش شمينہ ہے اور امارے اور تمارے ورميان روك ہے۔ يس تم كام كئے جاؤ " ہم بھى كام كے جارہے ہيں۔ "

رسول الله مثليًا آك برصح ملك اور عتبه النب دونول باته يتحيد زمين ير فيك سنتا ربا جب آب اس

آيت پر سنج:

﴿ فَإِنْ أَغْرَضُوا فَقُلُ أَنَدُرَثُكُو صَلِيقَةً مِنْ صَلِيقَةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ (نصلت ١٣/٤) "پي اگر وه رو گرواني كرين تو تم كه دو كه مين عاد و ثمود كى كرك جين ايك كرك ك خطرے سے آگاه كر رہا ہوں۔"

تو عتب في ابنا إلته رسول الله التي الم عدير ركديا اور الله اور قرابت كا واسطه وي كركماك "ايما

(۱) الیک بی بیش مشول یر آپ نے فرمایا کد "اگر وہ میرے وائی باتھ میں سورج الآكر ركھ دیں اور بائیں پر جاند (لیتن تھے مال ے لاد دیں) بھر بھی میں اپنا مشن نہیں چھوڑل گا گریمال بیش مشول كا ذكر ہے "جواب كا شیں۔ "اے جاہلو! کیاتم مجھے تھم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوائسی اور کی عبادت کروں۔" اور یہ بھی نازل فرماہا:

﴿ قُلَ إِنِي نَهُمِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَسَّوِ ﴾ (الأنعام ٢/ ٥٦) "آپ كمدين مجھ منع كيا كيا ہے كہ اللہ كے سواجن كوتم پكارتے ہو ميں ان كى عبادت كون .

مشركين اختلاف خم كرنے كے خواہاں تھے اور عتب بن ربيد نے جو اميد ظاہر كى تھى اس كى توقع بھى ركھتے تھے اللہ انہوں نے مزيد وست بردارى كا اظهار كيا اور رسول الله ملتي ہو كھ چيش فرما رہے تھے اسے قبول كرنے كا ميلان بھى ظاہر كيا۔ البتہ آپ كے پاس جو وى آئى تھى اس بيس قدرے تغيرو تبدل كى شرط لگائى۔ كما:

﴿ آتْتِ بِشُرْءَ انِ غَيْرِ هَنْذَآ أَوْ بَدِّلَّهُ ﴾ (يونس١٠/١٥)

"اس كى بجائے كوئى اور قرآن لائے۔ يا اس ميں تبديلى كر ديجئے۔"

الله في آب كو علم ديا:

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآمِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (يونس١٥/١٠)

"آپ کمہ دیں مجھے کوئی افتیار نمیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں۔ میں تو اسی بات کی میروی کرتا موں جس کی وہی میری طرف کی جاتی ہے' اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بوے دن کے عذاب کا خوف ہے۔"

نیز اللہ نے اس کی علیقی پر آپ کو متنبہ کیا اور نبی ماڑھا کے دل میں بعض خیالات جو گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلْتِلْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا كَنَّفَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوَلَا أَن تُبَنَّنَكَ لَقَدْ كِدِثَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ وَإِذَا لَا تَعْمَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ لَأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ لَأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ لَأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾

"اور بیشک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیے جس کی وئی ہم نے آپ کی آب کی آب کو گہرا دوست بنا لیتے اور اگر ہم نے آپ کو ٹابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے "کین ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دوگنا اور موت کا دوگنا (عذاب) چکھاتے۔ پھر آپ اینے لئے ہمارے میں ہم آپ کو زندگی کا دوگنا اور موت کا دوگنا (عذاب)

نہ کریں۔" اے ڈر تھا کہ کمیں میہ عذاب آنہ پڑے۔ اس نے کما ''اتنا کانی ہے۔" پھرجب رسول اللہ ملٹ کیا آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا۔ پھر فرمایا ''ابو الولید! تم نے س لیا؟'' اس نے

پھر جب رسول اللہ ملتی ہے آیت سجدہ پر مسلیح تو سجدہ گیا۔ پھر فرمایا ''ابو الولید! تم نے س کیا؟'' اس کے کما''ہاں۔ میں نے س کیا۔'' آپ نے فرمایا ''اب تم ہو اور وہ ہے۔''

عتب الله اور سيدها الني ساتهيول كا رخ كيا انهول في آليس يس كما "والله! (عتب) تهمارك پاس وه چرد ك كر نسيس آرهاجو ك كر كيا تعاد" پرجب ان كه درميان آميشا تو انهول في كما "ابو الوليد! يجهي كى كيا خرب؟ اس في كما:

" پیچھے کی خبرہہ ہے کہ جس نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ! جس نے ویسا کلام بھی شمیں سنا۔ واللہ! نہ وہ شعر ہے نہ جادو' نہ کمانت' قرایش کے لوگو! میری بات مانو! اور اس معل کو محد پر چھوڑ دو۔ (میری رائے یہ ہے کہ) اس محض کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تصلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی فتم! جس نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہ گا۔ اب اگر اس محض کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دو سرول کے ذریعہ انجام پا جائے گا اور اگر یہ محض عرب پر غالب آئیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لئے سعادت کا باعث ہوگا۔"
لوگوں نے کہا"ابو الوليد! واللہ! اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔"

اس نے کما "اس مخص کے بارے میں میری رائے میں ہے۔ اب تم جو جاہو کرو۔"

بسودے بازیاں اور دست پرداریاں: تحریص در غیب میں اس ناکای کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے کہا: "ہم آپ پر ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بھتری ہے۔" آپ نے پوچھا"وہ کیا ہے؟"

انموں نے کما "ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اب اگر ہم حق پر بیں تو ہم عبادت کریں۔ اب اگر ہم حق پر بیں تو آپ نے اس سے ایک حصد لے لیا اور اگر آپ حق پر بیں تو ہم نے اس سے ایک حصد لے لیا۔"

اس ير الله تعالى تے سورة "قل يا ايها الكافرون" نازل فرمائي ـ

''کہ آپ کمدیں اے کافرو! جے تم پوختے ہو اے میں نہیں پوجنا اور نہ جے میں پوجنا ہوں اے تم پوختے ہو اور نہ جے تم پوختے ہو اے میں پوج سکتا ہوں۔ اور نہ جے میں پوجنا ہوں اے تم بوج سکتے ہو' تسارے لئے تسارا دین ہے اور میرے لئے میرا دیں۔'' اور یہ بھی نازل فرمایا: ﴿ قُلَّ أَفَعَدْ رِ ٱللَّهِ مِنَا أَمُورِ فِيْ أَغَبُدُ أَيُّهَا لَلْهَ ﴾ (الزمر ۲۹/ ۲۶)

برخلاف کسی کو مدد گار نه پاتے۔"

ان محوس مواقف ے مشرکین پر بیہ بات واضح ہو گئ کہ نبی سٹھیے اواقعی دین کی دعوت وے رہے ہیں۔ آپ کوئی تا جر شیں ہیں کہ قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دست برداری قبول کرلیں الدا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے ہے اس بات کو مزید پخت کرلیں۔ چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیج کہ وہ نبی سٹھیے کے بارے میں ان سے دریافت کریں۔ علائے یہود نے کما ''اس سے تین باتیں پوچھو اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے۔''

"اس سے چند جوانوں کے بارے بی پوچھو جو زمانہ اول بیں گرر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے؟

کیونکہ ان کا بڑا مجیب واقعہ ہے اور اس سے ایک گروش کرنے والے آدی کے متعلق پوچھو جو زبین کے

مشرق ومغرب تک پہنچاتھا کہ اس کی کیا خبرہے؟ اور اس سے روح نے بارے بیں پوچھو کہ وہ کیا ہے؟"

چنانچہ مرداران قریش نے رسول اللہ مٹھیج کے سامنے سے سوالات رکھے۔ جواب بی "سورہ کف"

نازل ہوئی، جس بین ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ اصحاب کمف ہیں اور اس گروش کرنے

والے آدی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ذو القربین ہے۔ اس کے علاوہ "سورہ" اسراء" میں روح کے

متعلق سوال کا جواب نازل ہوا، فرمایا گیا:

﴿ وَيَشْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَفِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْرِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء/١٥)

"بيد لوگ آپ سے روح كے بارے ميں لوچھتے ہيں" آپ كمد ديں روح ميرے رب كے امر سے ب اور حميس علم سے بهت تھوڑا (حصر) ديا كيا ہے۔"

مید استحان اس بات پر قرایش کے مطمئن ہونے کے لئے کانی تھا کہ محمد علی بیا واقعی رسول برحق میں ا بشرطیکہ وہ حق جاجے ' لیکن ان ظالموں نے کفری کی راہ اپنائی۔

اییا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیاتو انہوں نے پچھ لچک ظاہر کیا۔ چنانچہ انہوں نے بچھ لچک ظاہر کی۔ چنانچہ انہوں نے بی ملتی کی است سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اے مان لیس اور قبول کر لیس 'لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لئے تخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضرنہ ہوا۔ یعنی وہ غلام اور مساکیین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے 'کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والے مکہ کے ساوات واشراف تھے اور انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیشیس جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔

اور شاید نبی سی ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان کے آئیں' نیکن اللہ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا:

﴿ وَلَا تَظَرُّهِ ٱلَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَافِةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً مَا عَلَيْكَ مِنَ حِسَابِهِم مِن شَقُو وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَقَو فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِيلِينِينَ﴾ (الأنمام / ٥٧)

"جو لوگ اپ رب کی مرضی چاہتے ہوئے اے صبح وشام پکارتے ہیں" آپ انہیں (اپنی مجلس ے) نہ ہٹا کیں۔ آپ پر ان کا کوئی حملب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حملب نہیں "آپ انہیں ہٹا کیں گے تو ظالموں ہیں ہے ہو جا کیں گے۔"

عذاب کی جلدی: بی می الله است او قات مشرکین کو به دهمکی بھی دی تقی که آگر وہ آپ کی مخالفت پر معررہ و آپ الله کاعذاب بھی آسکا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے نداق اور ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مجانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا نہ کوئی اثر ہے اور ند بیہ مجمی پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس بارے میں مجمی چند آیات نازل کیں۔

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ أَنلَهُ وَعْدَةً وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنق مِمَّانَعُدُوبَ ﴾ (الحج٢/٢/٤)

"بيد لوگ آپ سے عذاب كى جلدى مچا رہے ہيں اور الله اپنے وعدے كى ہرگز خلاف ورزى نه كرے گا اور بے مشك تمهارے پروردگار كے نزديك ايك دن تمهارے حساب كے مطابق ہزار برس كے برابرہے۔"

نيز فرمايا:

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَيْفِرِينَ ﴾ (العنكبوت ٢٩ / ٥٤) "يه لؤك آپ عداب كي جلدي كررب إين طالاتك جنم كافرون كو گيرے بوت بوت بد" مزيد فرمايا:

﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعَجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ وَيَكُمُ لَرَهُوكُ وَجِعُ﴾ (النحل ١٦/ ٤٠٤)

وکیا جن لوگوں تے برے کر کئے ہیں وہ اس بات سے عدر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنا وے یا ان کے پاس ایس جگد سے عذاب آجائے جے وہ نمیں جائے یا ان کو ان کی آمد ورفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ عاجر کرتے والے نمیں ہیں یا ان کو ڈرادے کے ساتھ پکڑ لے ' تو بیٹک تمارا رب نرم خوورجیم ہے۔" قبول کریں گے 'نہ ان کے ساتھ کی طرح کی مودت برتیں گے۔ یمال تک کہ وہ رسول اللہ عظیم کو تملّ کے لئے ان کے حوالے کر دس۔"

قریش نے اس قرار داو پر باہم عمد دیکان کیا اور اس کے متعلق ایک صحفہ لکھ کرخانہ کعبہ کے اندر لئکا دیا۔ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم۔ رسول اللہ مائیج نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔

اس کے بعد ابو لیب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب 'خواہ مسلم ہوں یا کافر' شعب ابی طالب ہیں سٹ آئے۔ ان کا چارہ بانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین ہے منع کر دیا گیا ، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت ہیں پڑگئے ' یمال تک کہ درخنوں کے ہے اور چڑے کھائے اور فاقوں پر فاقے کئے ' حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بصوک ہے بلکنے کی آوازیں باہر ہے سی جاتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نمیں عتی تھی ' اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھیا کر ' چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت کوئی چیز پہنچ نمیں عتی تھی ' اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھیا کر ' چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ ' کے لئے بھی گیوں بھی گیوں دیتا تھا۔ یہ لوگ گھائی ہے صرف حرام میں بی باہر نکلتے اور باہر خدیجہ ' کے ایک بھی گیوں سے پھھ خرید وفروخت کرتے تھے ' لیکن اہل کمہ ان کے سلمان کی قیمت اس قدر بردھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید در حکیں۔

ادھر رسول الله ما الله ما الله مارى خيوں كے باوجود الله كى طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے۔ بالخصوص ايام ج ميں جب كه عرب قبائل برچهار جانب سے مكه آتے تھے۔

صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم: کوئی تین برس بعد اس ظلم کے خاتے کا وقت آیا کہ بنانچہ اللہ تعالی نے ایک طرف پانچ "اشراف قریش" کے داول میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفہ میں جو پچھ قطع رحمی اور ظلم وستم تھا اے چٹ کرا دیا اور مرف اللہ سجانہ وتعالیٰ کا نام اور ذکر باتی رہا۔

پانچ "اشراف قریش" میں سے پہلا ہشام بن عمرہ بن حارث تھا بو بنو اوی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زبیر بن ابی امیہ مخروی کے پاس گیا جو نبی مان کے پاس گیا ہے۔ پار کا بیٹا تھا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا۔ پجر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا۔ پھر زمعہ بن اسود کے پاس گیا اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ وقرابت یاد دلائی۔ ظلم قبول کرنے پر طامت کی اور صحفہ چاک کرنے پر پر ابھارا۔ للذا بیہ سب حجون کے فراہت یاد دلائی۔ علم قبول کرنے کے لئے ایک متفقہ بردگرام طے کیا۔

چنانچہ میج کو جب قریش کی محفلیں معجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک جو ڑا زیب تن کئے ہوئے آیا۔ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا' پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا:

" مح والو! كيابهم كھانا كھائي كپڑے سيني اور بنو باشم تباه وبرياد مون نه وه نيج سكين نه خريد سكين

مشرکین کا ایک مخاصمتی حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عناد کے طور پر اور عابز کرنے کی غرض سے مجزات اور خرق عاوت نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں وجی نازل کرکے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی جمت کا خاتمہ کرویا۔ آئندہ صفحات میں ان شاء اللہ اس کا بھی کسی قدر بیان آئے گا۔

یہ وہ حتم متم کی کوششیں تھیں ، جن کے ذریعہ مشرکین نے نی طاخیا کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ

کیا اور ان سب کو پہلو یہ پہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دو سری حالت اور ایک دور سے دو سرے دور ک

طرف پلٹنے رہتے تھے۔ تختی سے نری کی طرف ، تو نری سے تختی کی طرف ، جھڑے سے سودے بازی کی

طرف تو سودے بازی سے جھڑے کی طرف ، تربیب سے ترغیب کی طرف تو ترغیب سے تخویف کی

طرف وہ بحرکت ، پھر ڈھیلے پڑ جاتے ، چمت بازی کرتے ، پھر روا داری برتے ، فم ٹھونک کر لاکارتے پھر پکھ او پھر کے وہ بحرکت ، ٹھر اور اگل قدم آگے برجے ، ایک قدم بیچھے جائے اور کفر کا بھوا ہوا تیرانہ پھر سے بڑ جائے ، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام ونامراد ہی رہے۔ جائے اور کفر کا بھوا ہوا تیرانہ پھر سے بڑ جائے ، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام ونامراد ہی رہے۔ اب اب ان کے سامنے صرف ایک تی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تھوار ، لیکن تکوار سے شیرازہ اور منتشر بی ہو تا بلکہ ایک خونریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی بڑ ہی صاف کر دین ، اس لئے انہیں جرت تھی کہ وہ تو کس کرس قو کہا کرس ؟

جہاں تک ابوطالب کا تعلق ہے ، تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی ملتھ اُلم کو قل کرنے کے لئے ان کے حوالے کردیں ، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے بیہ محسوس ہوا کہ وہ آپ کو قل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ مثلاً ابو جہل ، عقبہ بن ابی معیط اور عمر بن خطاب کے اقد امات۔ تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی مٹھ کے کی حفاظت کی وعوت دی۔ جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لیک کما اور خانہ کونہ کے باس اس کا عمد و پیان کیا۔ صرف ابولس نے اپنی علیحدہ راہ افتیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو رہا۔

مکمل بائیکاٹ: مشرکین کی جرت اور بودہ گئ ' کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب ' خواہ کچھ بھی ہو وہ نبی طاقیا کی حفاظت اور بچاؤ کا مصم عزم کئے ہوئے بیں الندا وہ اس صورت حال پر خور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے خیت بنی کنانہ میں جمح ہوئے اور سرجو ڈکر مشورہ کیا بالآخر ایک فالمانہ حل سمجھ میں آگیا اور اس پر آپس میں عمد و بیان کرلیا۔ وہ حل یہ قعا کہ:

"وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو المطلب كا بايكاك كريں اور يہ عمد كريں كد ان كے ساتھ نہ شادى بياہ كريں ك نه ان ك ساتھ نہ شادى بياہ كريں ك، نه ان عب بات چيت كريں ك، نه كري ملح كى كوئى صلح

والله میں بیٹھ نہیں سکتا یمال تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن محیفے کو چاک کر دیا جائے۔" ابو جہل نے کما "متم غلط کہتے ہو' واللہ! اے چاک نہیں کیا جا سکتا۔"

زمعہ نے کما: "واللہ! تم زیادہ غلط کتے ہو۔ یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے۔"

اس پر ابو البخرى نے كما "زمعد ٹھيك كتا ہے۔ اس بيس جو كھ لكھا كيا ہے اس سے نہ ہم راضي ہيں ' نہ اسے ماننے كو تيار ہيں۔ "

اب مطعم بن عدى كى بارى عقى اس نے كما "تم دونوں مُحك كتے ہو اور جو اس كے خلاف كتا ہے فلط كتا ہے۔ ہم اس محيفہ سے اور اس ميں جو كھ كھا كيا ہے اس سے اللہ كے حضور برأت كا اظهار كرتے ہيں۔"

پر بشام بن عموے بھی اس کی بال میں بال مائی۔

یہ ماجرا و کھ کر ابوجل نے کما "نیہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کمیں اور کیا گیا ہے۔"

اس دوران ابوطالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی ملٹی این اس دوران ابوطالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی ملٹی این خردی ہے، جس نے ظلم وجور اور قطع رحی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں' صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور اگر سے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آؤ۔ قریش نے کہا: "آپ انساف کی بات کمہ رہے ہیں۔"

ادهر مطعم بن عدى ابو جمل كا بواب دينے كے بعد الله كم حيفه جاك كرے توكيا ويكمنا ہے كہ واقتى الله كثروں نے كھاليا ہے۔ صرف " بِاسْمِكَ اللّهُ مَّ " اور جمال جمال "الله" كا نام تھا وہى باقى بچا ہے ، الله انهى ملتي الله تقا وہى باقى بح ہو كہ وہ الله كى نشانيوں ميں سے ايك نشانى تقى ' جے مشركين نے اپنى آ كھوں سے ويكھا "كيكن وہ اپنى كراہى كے رويے پر برقرار رہے۔ بسرحال بايكاث ختم ہو كيا اور رسول الله ملتي اور آپ كے ساتھى كھائى سے باجر نكل آئے۔

قرلیش کا وفد ابو طالب کے حضور: بایکاٹ کے خاتے کے بعد صورت حال معمول پر آئی' لیکن ابھی چند بی مینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیار پڑ گئے اور بیاری دن بد دن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی ای برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبرنہ ہو سکیس گ' للذا آپس میں مشورے کئے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں' کہ وہ اپنے بھتیج کو کسی بات کا پابند کر جا تیں اندیش ہے کہ اگر بوڑھا مرگیا اور ہم نے محمد کے لیں۔ ہمیں اندیش ہے کہ اگر بوڑھا مرگیا اور ہم نے محمد

ماتھ کھ کیا تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ کمیں گے کہ اے چھوڑے رکھا' جب اس کا بچا مرگیا تو اس پر چڑھ دوڑے ' چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ ماتھ کو ان کے معبودوں (کی فدمت) سے روکیس اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دست کش رہیں گے۔ اس پر ابوطالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کی تھی اسے آپ پر پیش کیا۔ آپ نے فرایا:



پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس بڑا تھ نے ٹی مٹھی اے دریافت کیا کہ آپ اپنے بھا کے کیا کام آسکے؟ کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لئے (دو مرول پر) بڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا: "وہ جنم کی ایک احملی جگہ میں ہیں' اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جنم کے سب سے گرے کھڈ میں ہوتے۔"

خد کیجہ وجی آفیا رحمت اللی کے جوار میں: ابوطالب کی وفات پر نبی سی آفیا کا زخم ابھی مندل نہ ہوا تھا کہ ام المؤمنین حضرت فدیجہ و اللہ بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابوطالب کی وفات کے وو مہینہ یا صرف تین ون بعد رمضان سنہ انبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لئے رسول اللہ سی آبا کی وزیر صوق تھیں۔ انبوں نے تبلیغ رسالت میں آب کو قوت پہنچائی 'جان ومال سے آپ کی خمگساری کی اور اذبت وغم میں برابر کی شریک رہیں۔ آپ میں آبا کا ارشاد ہے کہ:

وجس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لا کیں۔ جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹاایا ، انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دو سری بیوبوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ "

ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جریل علاق فی التھا کے پاس تشریف لائے اور قرمایا:

نی مٹھی ہیشہ حضرت خدیجہ بھی اور کر فرماتے' ان کے لئے دعائے رحمت کرتے' اور جب ان کا ذکر فرماتے و آپ پر مائے ہوں کا ذکر فرماتے و آپ پر رفت مجبواتے۔ ان کے برک فضائل ومناقب ہیں۔

محم بنی عم : ابو طالب اور حضرت فدیجہ بڑا تھا کی وفات کے بعد نبی طاق میں مصائب کا طوبار بندھ گیا۔
ایک طرف مشرکین کی جسارت بردھ گی۔ اور وہ کھل کر اذبت بنچائے گئے۔ دو سری طرف نبی ساتھ اللہ مرافقہ ہو۔
واقعہ سے شدت کے ساتھ متاثر ہوئے گئے 'چاہ وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی بی کیوں نہ ہو۔
یمال تک کہ قرایش کے ایک احمق نے آپ کے سرپر مٹی ڈال دی 'جے آپ کی ایک صاحبزاوی دھوتے
بوئے روتی جاری تھیں ' تو آپ نے ان سے کما کہ ''بیٹی! نہ روؤ۔ اللہ تسارے باپ کی حفاظت کرے
اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جارہے تھے کہ:

" قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو' یہاں تک کہ ابو طالب کا انقال ہوگیا۔"

# غم كاسال

نی طرف کے لئے والے مغفرت کرتا رمول گا۔"اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿ مَا كَانَ لِلنَّمِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوّا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوّا أُولِي فُرُونَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيِّنَ لَمُنْمُ أَنْهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﴾ (النوبة ١١٣/٩)

دونی اور الل ایمان کے لئے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لئے دعائے مغفرت کریں۔ اگرچہ وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جنمی ہیں۔" اور بہ آیت بھی نازل ہوئی۔

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ ﴾ (القصص ٢٨/٢٥)

"ايانيس كه آپ جے پند كري بدايت ديدي-"

ان کی وفات رجب یا رمضان سند ۱۰ نبوت میں شعب ابی طالب سے نکلنے کے چھ یا آٹھ ممینہ بعد مونی۔ وہ رسول اللہ ملھ کے محافظ بازو اور ایبا قلعہ تنے جمال مکہ کے بدوں اور بیو قوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لئے اسلامی وعوت نے پناہ لے رکھی تھی مگر وہ خود باپ واوا کی ملت پر قائم رہ اس لئے

## رسول الله طلق على طا كف ميس

ان حالات ہیں رسول اللہ میں ہے فیا فی کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی وعوت قبول کر لیس یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی عدو کریں۔ چنانچہ آپ طاکف کے لئے پیدل چال کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حاریہ بڑھ تھے۔ راستے ہیں جس کمی قبیلے ہے گزر ہوتا ہے اسلام کی وعوت ویتے۔ یوں طاکف پنچے اور قبیلہ تقیف کے غین سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے ، قصد فرمایا ' انہیں اسلام کی وعوت دی اور تبلخ اسلام پر اپنی عدد چاتی 'گرانہوں نے اے منظور نہ کیا گلہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دو سرول کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی عدد کیا گلہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دو سرول کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی عدد کرنے کی دعوت دی۔ اس متصد کے لئے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہرایک ہے گفتگو کی اور اس کام میں دی دن گزار دیے' لیکن کمی نے آپ کی بات نہ مائی' بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شرنے کی اور اس کام میں دی دن گزار دیے' لیکن کمی نے آپ کی بات نہ مائی' بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شرنے تو انہوں سے آپ کی ایزی اور پائی نگا کر گالیاں دیٹی اور بد زبانیاں کرنی شروع کیں۔ پھر پھر برسانے تو انہوں سے آپ کی ایزی اور پاؤں ذخی ہو گئے۔ جو تے خون ہے تر ہو گئے۔ حضرت زید بن حاری دیا تھر برائے گئے ، جس ہے آپ کی ایزی اور پائی کی اور بد زبانیاں کرنی شروع کیں۔ پھر پھر برسانے بو آپ کو بچا رہے تھے ان کے سرپر کئی ذخم آگ اور معافت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو بھیا جب آپ اس باغ میں داخل ہو کے قرمی بڑی۔ یہ باغ طاکف سے تین میل کے فاصلہ پر واقع میں جو آپ کی بیا۔ آپ اس باغ میں داخل ہو کے قرمی بھی گئے۔

باغ کے اندر آپ ایک دیوارے نیک لگا کر انگورکی ایک قتل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا' اس سے دل فگار تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رفت انگیز دعا فرمائی۔ جو "دعائے مستفعفین" کے نام سے مشہور ہے اور وہ یہ ہے:

﴿ اللَّهُمُّ إِلَيْكَ ۚ أَشْكُو ضَعْفَ قُوْتِنَى ، وَقِلَّةً حِيْلَتِي، وَهَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ،

حضرت سودہ پھر حضرت عاکشہ رفی آفیا سے آپ کی شاوی: حضرت فدیجہ رفی آفیا کی وفات کے تقریباً ایک ماہ بعد شوال سنہ ۱۰ نبوت میں نبی مائی ایک عضرت سودہ بنت زمعہ رفی آفیا سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو رفائد کے عقد میں تخیس۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے۔ حبشہ کو اجرت کی تھی۔ پھر مکہ لیٹ آئے تھے۔ مکہ بی میں سکران بن عمرو رفائد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان سے حضرت سودہ بھی تھا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی مائی ایک شادی کرلی۔ چند سال بعد حضرت سودہ بھی تھا نے اپنی باری حضرت عائشہ وہ تھا کہ بہہ کردی۔

اس کے ایک سال بعد شوال سنہ ۱۱ نبوت میں آپ نے حضرت عائشہ بڑی ہی اس کے ایک سال بعد دینہ پنج کر شوال بھی مکہ بی میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ بڑی ہی کا عرج سال تھی۔ بین سال بعد دینہ پنج کر شوال سنہ اجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر نو برس تھی۔ آیہ آپ کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقید عورت تھیں۔ ان کے برے فضائل ومناقب ہیں۔



يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُّنِيُّ؟ إِلِّي بَعِيْدِ يَتَجَهَّمُنِيْ، أَمْ إِلَى عَدُوَّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَّى غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي، وَلَكِن عَافِيتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُونُ بِنُور وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يُنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُنْبِي حَتَّى تَرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بكَ»

"بار الها! میں تجھ بی سے اپنی کروری وب بی اور لوگول کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ كرتا مول يا ارحم الراجمين! تو كرورول كارب ب اور توى بيرا بهى رب ب- تو مجهد كس ك والے كردا ہ؟ كياكى بيكانے كے جو يرے ساتھ تذنى سے بيش آئے ياكى وشمن ك جس كو توف مير، معالمه كا مالك ينا ديا ج؟ اكر جه ير تيرا غضب شيس ب أو كوئى يروا نمیں ' لیکن تیری عافیت میرے لئے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چرے کے اس نور کی پناہ جاہتا مول' جس سے تاریکیاں روشن مو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات، درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عماب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یماں تک کہ تو خوش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت شیں۔"

اوھر آپ کو رہید کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آگیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ الگور کا خوشہ بھیج دیا۔ آپ نے "دہم اللہ" کمد کرہاتھ بردھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کما اس علاقے کے لوگ تو سے کلمہ نہیں بولتے۔

> فی شکام نے فرمایا "تم کس علاقے ہواور تسمارا دین کیا ہے؟" عداس نے کہا "داھرانی ہوں۔ اور نیوی کا باشندہ۔" آپ نے فرمایا "مرو صالح بونس بن متی کی بستی ہے؟" اس نے کما "آپ کو کیامعلوم یونس بن متی کون ہیں؟"

آپ نے فرمایا "دہ میرے بھائی جیں وہ بھی نی تھے اور میں بھی نی ہوں اور قرآن مجیدے اس پر یونس بن متی کاواقعہ تلاوت فرمایا۔ کماجاتا ہے کہ اے سکرعداس مسلمان ہو گیا۔

اس كے بعد رسول الله ملتي الله على اور مكه كى راه ير آك براھے۔ آپ غم والم سے ول فكار تھے۔ "قرن مناذل" پنچ تو ایک باول نے سابید کیا ،جس میں حضرت جریل ملائلہ تھے اور ان کے ساتھ میاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ نے مرافعایا تو حضرت جریل طائل نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ "اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ اے جو تھم چاہیں کریں۔ اس کے بعد بہاڑوں کے فرشتے

في سلام كيا اور كما "ات محمد (التي يم)! بلت يمي ب- اب آب جو چايس اگر چايي تو مي انسين دو بها ژول ك ورميان چي دول- يمال دو مهارول كے لئے "اخشين" كالفظ استعال موا ب ، جو كه كمه كے دو مهار ابو قبیں اور اس کے سامنے والے یر بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا "بلکہ امید ہے کہ اللہ عزوجل ان کی پشت سے اسی نسل پیدا کرے گاجو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ

يد مدد آئي تو رسول الله مائية ع عم والم ك باول چست كئد آپ ف كد ك راست يد مزيد پیشرفت فرمائی تا آتک نخلہ میں جا فروکش ہوئے اور وہیں چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ نے آپ کے پاں جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپ ساتھوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جاعت نے قرآن سا اور جب قرآن کی خلات ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب النی سے ڈرائے والى بن كروابس من 'كيونك بير ايمان لا چكى متى كين رسول الله التي كو اس كے متعلق كچه علم نه بوا ' یمل تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا۔ چند آیتیں سورہ اتفاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی۔

چند روز بعد رسول الله سی ایم مخلہ سے نکل کر کمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگ وفراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شراور گرفت کا اندیشہ بھی' اس لئے آپ نے احتیاط پندگی' چنانچہ کمہ کے قریب پہنچ کر حماش ٹھر گئے اور اضل بن شریق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دیدے عراس نے سے معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نمیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سمیل بن عمرو کے پاس کی پیغام جمیجا، محراس نے بھی ہے کہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوی ہے ہے اور ان کی پناہ بو کعب بن لوی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیام بھیجا۔ مطعم كا دادا نوفل بن عبد مناف ني التيام ك جد اعلى باشم بن عبد مناف كا بعائي تفا اور عبد مناف قبيله قریش کی سب سے معزز شاخ بھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں بال کی اور خود اس نے اور اس کے بیول نے بتھیار بند ہو کر رسول اللہ النجام کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لاے اور معید حرام میں وافل ہو کر پہلے خاند کعبہ کا طواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی' پھراپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس كى اولاد نے مسلح موكر رسول الله مائي كم كوات كھيرے ميں لئے ركھا اور مطعم نے قريش ميں اعلان كيا كداس في محد (النائية) كويناه و ركمي إور قريش في اس كى اس يناه كومنظور كيا-

مشركين كى طرف سے نشانيول كى طلب: مشركين كے تقاضول ميں ايك بات يہ بھى تقى ك وہ عاجز كرنے كے لئے عناد كے طور ير رسول الله طابي سے نشانيال طلب كرتے تھے اور مخلف او قات ين كى بار انبول نے يه مطالبه كيا۔ چنائي ايك بار وہ مجد حرام من جمع موعد يا بم مشورہ كيا ، كرنى ملائيا كو بلا مجیا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بلت کرنے کے لئے اکٹھا ہوئے ہیں۔ چونکہ ٹی سٹھیا ان کی

انہوں نے اس مطالبے کے ماتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی عظیم ان کی یہ خواہش پوری کردیں تو وہ اسلام لانے کے لئے تیار ہیں۔

﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْسَنِهِمْ لَيْنِ جَآءَتُهُمْ وَاللَّهُ لَيْتَوْمِنُنَّ بِهَأَ ﴾ (الانعام ١٠٩/) "انهول نے اپنی بحر پور قسمول کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشائی آگئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لا کیں گے۔"

چنانچہ نی سانجیا نے اللہ سے وعاکی کہ بیہ جو طلب کر رہے ہیں اسے دکھا دے اور امید باندھی کہ بیہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت جبریل طائلہ تشریف لائے اور آپ کو بیہ افقیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں 'جو پچھ بیہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھا دیا جائے لین اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کی لیں 'جو پچھ بیہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھا دیا جائے لین اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کی نے کفر کیا تو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا یا پھران کے لئے توبہ ورحمت کا دروازہ کھول دیا جائے (اور ان کی مطلوبہ چیزنہ دکھائی جائے) آپ فرمایا ''توبہ اور رحمت کا دروازہ بی کھولا جائے۔ ''

جب ني ملكيم في ما يها والتيار كرايا توان كى تجادية كاجواب نازل موا-

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَمَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرَا رَّسُولًا ﴾ (الإسراء١٧/٩٣)

"آپ که دیں میرا رب پاک ہے میں تو اس کے سوا کھے نبیں کہ ایک بشر رسول ہوں۔"

مطلب ہے کہ میں خوارق اور معجزات لانے پر قادر نہیں ہوں کو نکہ اس کی قدرت اللہ سجانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو اور میں تو محض تم جیسا بھر ہوں اللہ الحجے ان معجزات کے لانے کی قدرت نہیں۔ ہاں تمہارے ورمیان مجھے جو المیاز حاصل ہے وہ ہیہ ہے کہ میں رسول ہوں۔ میرے پاس وحی آتی ہے اور تم لوگ نہ رسول ہوں نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے اور تم لوگ نہ رسول ہوں نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے۔ پس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے افتیار میں بلکہ ان کا محالمہ اللہ عزوج کی طرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لئے ظاہر قربا وے اور اللہ چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور تم لوگ کی برحزی و مصلحت برحال اس میری تائید کر دے اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور تم لوگوں کی برحزی و مصلحت برحال اس میں ہے۔" اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کی سورہ انعام میں بھی تاکید

﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآَيْنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الانعام:/١٠٩)

"آپ کمہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس میں اور حمیس کیا خبر کہ جب وہ آجا کیں گی تو سیال کیا تا ہم کی گا ہو ا

رشد وہدایت کے بہت زیادہ خوابشند تے

جيساكه الله نے فرمايا ب:

﴿ فَلَمَلُكَ بَنَجْعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ مَاتَنِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (الكهف ١٦/١٨)

"اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطراپنے آپ کو افسوس کے سبب بلاک کر ڈالیس گے۔"

چٹانچہ آپ ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ انہوں نے کہ اسم آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغبروں کے پاس نشانیاں تھیں۔ حضرت مولیٰ طابقہ کے لئے ڈنڈا اور حضرت صالح طابقہ کے لئے او نثنی تھی۔ حضرت مسیلی علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا آپ بھی مارے پاس کوئی نشانی لائیں۔

وہ سیجھتے تنے کہ پیغبروں کی خاصیت ہد ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے فرق عادت معجزات لائے پر ای طرح قدرت رکھتے ہیں۔ (ا) چنانچہ لائے پر ای طرح قدرت رکھتے ہیں۔ (ا) چنانچہ انہوں نے اس فدکورہ مطالبہ کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کمیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو مسطح زین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نمر جاری کر دیں یا مارے جو آیا واجداو گزر چکے ہیں انہیں زندہ کردیں تاکہ وہ شاوت دیں کہ آپ رسول ہیں۔

﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعا ﴿ الْسَمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا وَعِنْكِ فَنُفَجِر الْأَنْهُورَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ الْأَرْضِ يَلْبُوعا ﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُرُفِ أَوْ تَرَقَى فِي وَعِنْكِ فَأَوْ تَأْفِي وَالْمُلَيَّ حَتَى ثَنْزَلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَفْرُوْمُ الْاسراء١٠/ ١٣٥٩) السَمَاءَ وَلَن نُوْمِينَ لِمُ عَلِينَا كِنْبَا نَفْرُورُهُم (الإسراء١٠/ ١٣٠٩) السَمَاءَ وَلَن نُومِينَ فَي فِي السَمَاءِ وَلَن نُومِينَ لِمُ عَنَى اللهِ اللهِ العَلَيْنَا كِنْبَا نَفْرُورُهُم (الإسراء١٠/ ١٠٩٠) السَمَاءِ وَلَن نُومِينَ أَبِ بَرِكُ المِيانَ فَهِ لا يَعْمِيلُونَ وَلَا يَعْمُ وَلَهُ وَلَيْكُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) جيساك اولياء كے بارے بي آج بحى لوگوں كائي عقيدہ ہے۔

لیتی انبیاء ورسل 'خوارق و مجزات برپاشیس کرتے ' بلکہ انسیں اللہ تعالی برپاکرتا ہے' البتہ وہ انبیاء ورسل کی تکریم و تائید اور ان کی نبوت ورسالت کے اثبات کے لئے ان کے ہاتھ پر مجزات کا اظهار قرباتا ہے۔

پھر اللہ سجانہ و تعالیٰ نے میہ بات بیان فرمائی کہ میہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قتم کھاتے بیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے' حالا تک اگر اللہ ان کو ان کی طلب کر دہ نشانیاں وکھلا بھی دے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

﴿ ﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَتِيكَةَ وَكُلْمَهُمُ الْمُوْقَ وَحَشَرَنَا عَلَيْهِمَ كُلَّ هَيْ وَقُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْفَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ (الانعام ١١١/) "اكريم ان كياس فرقت اناروس اوران سے مردے باتی تكریں اور ان كے روبرو برجيز

ا محضا كرا كي تب مجى بيد ايمان لانے والے نهيں محرب كد الله بى جائے، ليكن ان ميں سے اكثر نهيں جائے۔"

ور قرمانا:

﴿ وَلَوَ أَنَ قُرْءَ انَا سُيِرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْقُطِعَتَ بِهِ ٱلْأَرْشُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَ بَل يَلَهِ ٱلْأَمْرُ جَيعًا ﴾ حَمِيعًا أَفَلَمْ يَاتِقِينَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ حَمِيعًا أَفَلَمْ يَاتِقِينَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (الرعد١/١٣)

"اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاف دی جاتی یا جس کے ذریعہ مردوں سے کلام کیا جاتا (تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے) حقیقت یہ ہے کہ اسارے معاملات اللہ بی کے اختیار میں ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں یہ بات مایوس نہیں کرتی کہ اگر اللہ جابتا تو سارے بی لوگ ہدایت یا جاتے؟"

ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ: "کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی و کھلا دی جائے ' پھر بھی ایمان نہ لائے ' تو پھر اے ہلاک کرویا جاتا ہے اور مملت ضمیں دی جاتی اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل ضمیں ہے اور اللہ کو

معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لا کیں گے' اس لئے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نمیں و کھلائی۔"

شق القمر (چائد كا مكر عمونا): جب قريش نے ديكھا كه رسول الله النظيم نے ان كى طلب كرده محصوص نشانيوں ميں سے كوئى بھى نشانى چش نہيں كى او انہوں نے سمجھا كه آپ كو عاجز اور خاموش كرنے كا بهترين وربعہ بيد ب كه آپ سے نشانى طلب كى جائے۔ اس سے عوام كو بھى باور كرايا جا سكتا ہے "كه

آپ رسول نہیں ' بلکہ مخن ساز ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے برحایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تھین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے ' تا کہ لوگوں پر آپ کی بے بھی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا؛

آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟

اس پر رسول الله ملی قط می این رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی و کھلا دیں۔ چنانچہ الله فی الله فی رسول الله ملی کا اس فی بیٹ کر دو کلوے ہو گیا۔ "ایک کلوا جبل ابو قیس کے اوپر اور ایک اس سے نیج "یمال تک کہ لوگوں نے حرا بہاڑ کو دونوں کلووں کے درمیان دیکھا۔ رسول الله سی فی فرمایا: "کواہ رجو!"

قریش نے بید نشانی تھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک کے لئے دیکھی۔ چنانچہ ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھوٹچکا رہ گئے الیکن ایمان شیں لائے۔ کہنے لگے:

"بي ابو كبشك بين كاجادوب، تم ير محر في جادوكر ديا ب."

ایک آدی نے کما کہ "اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نمیں کر سکنا مسافروں کا انتظار کرو" مسافر آئے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کما کہ "ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے" لیکن قریش اپنے کفریر مصررہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی۔

اور غالباً "مش قر" كابيه واقعه اس سے بھى برك اور اہم واقع "امراء اور معراج" كى تمهيد تھا ا كونكه يول كلى آئكمول چاندكو پيشا دكي لينے سے "امراء ومعراج" كا امكان بھى عام ذہن كے لئے قابل قبول ہو سكتا ہے۔ واللہ اعظم۔



98=

#### اسراءاورمعراج

"اسمراء" ے مراد ہے "راتوں رات نبی میں اللہ کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا" اور "معراج" ے مراد ہے "مالم بالا میں تشریف لے جانا"۔ یہ واقعہ جمم اور روح سیت پیش آیا تھا۔ "اسراء" کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ کے اس ارشاویش آتا ہے:

﴿ سُبَحَنَ الَّذِى أَسْرَى بِمَبَدِهِ ، لَبَلاً مِنَ الْمُسَجِدِ الْحَرَارِ إِلَى الْسَبِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَكُرَكُمَا حَوْلَهُ لِلْإِيهُ مِنْ الْبِئِنَا إِلَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء ١٠/١) " پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی بندے کو رائوں رات معجد حرام سے معجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی 'جس کے گرد ہم نے برکت وے رکھی ہے' تاکہ ہم اے اپنی نشانیاں وکھلا کیں۔ بیشک وہ فنے والا دکھنے والا ہے۔"

"معراج" كى بارك من كما جاتا ہے كه وه "موره جم" كى ماتويں آيت سے ليكر الهار ہويں آيت تك ميں فدكور ہے وہ "معراج" كے ماموا ہے۔ تك ميں فدكور ہے وہ "معراج" كے ماموا ہے۔ اسراء اور معراج كے وقت ميں بھى اختلاف ہے۔ چنانچہ ايك قول يہ ہے كہ جس سال آپ كى بعثت موئى "اى سال يہ واقعہ چيش آيا۔ ايك قول يہ ہے كه سنہ ۵ نبوت ميں۔ ايك قول يہ ہے كہ ٢٥ رجب سنہ ١٠ نبوت ميں۔ ايك قول يہ ہے كہ ٢٥ رجب سنہ ١٠ نبوت ميں۔ ايك قول يہ ہے كہ محرم اور ايك سنہ ١٠ نبوت ميں ايك قول يہ ہے كہ محرم اور ايك قول يہ ہے كہ محرم اور ايك قول يہ ہے كہ محام اور ايك قول يہ ہے كہ محرم اور ايك قول يہ ہے كہ محام اور ايك محل ہے كہ محام اور ايك سنہ ٢٠ نبوت ميں۔

واقعہ کی تقصیل کے متعلق صحح روایات کا خلاصہ بدے کہ:

"معترت جریل طائقا براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بردا اور فچر سے جھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھراپی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی ساٹھی معجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جریل طائقا کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے اور

وہاں جس طلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے 'اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مجد اقصلیٰ میں داخل ہوئے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جریل طلائل آپ کے پاس دو برتن لائے۔ ایک شراب کا اور ایک دودھ کا۔ آپ نے دودھ پند فرمایا۔ حضرت جریل "نے کما: ''آپ نے فطرت پائی 'آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پیند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گراہ ہو جاتی۔ "

اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جریل بالنا کے دروازہ کھلوایا۔ آپ کے لئے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے دہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم بالنا کو دیکھا اور انہیں سلام کیا' انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا' مرحبا کہا' اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندول کی روشیں تھیں اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا' جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روشیں تھیں۔

چرآپ کو دو سرے آسان پر لے جایا گیا۔ حضرت جریل طائن نے دروازہ کھلوایا۔ آپ کے لئے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں دو خالہ زاد بھائیوں حضرت کیجی بن ذکریا اور حضرت عیلی بن مریم ملائظ کو دیکھا اور انسیں سلام کیا' دونوں نے جواب دیا۔ مرحبا کما اور نبوت کا اقرار کیا۔

چرتیرے آسان پر لے جایا گیا وہاں آپ نے حضرت یوسف ظِئل کو دیکھا' انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں کو جا ا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا' انہوں نے جواب دیا' مرحبا کما اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔

پھرچوتے آسان پر لے جایا گیا وہاں حضرت اورایس مالانلا کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا کما اور آپ کی نبوت کا قرار کیا۔

پر پانچویں آسان پر لے جایا گیا وہاں ہارون طالت کو دیکھا اور انسیں سلام کیا۔ انسوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا کما اور آپ کی نبوت کا قرار کیا۔

پرچھے آسان پر لے جایا گیا۔ وہال حضرت موئی بن عمران طائق سے ملاقات ہوئی' آپ نے انسیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب ویا' مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہال سے آگے برھے تو وہ رونے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہ ہیں؟ انہوں نے کہا "جی اس لئے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا۔ اس کی امت میری امت میری احت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر وافل ہوگی۔"

شدت آئی۔ کی نے تالیاں بجائیں اور کی نے تعجب وانکار سے ہاتھ اپنے سریر رکھ لیا۔ کچھ لوگ حفرت ابوبكر ع پاس دوڑے آئے اور انسين خردى انهوں نے كما "اگر يد بات آب نے كى ب او تج كى ب-" لوكول في كها "آب بحى ان كى تقديق كرت بين؟"

انہوں نے کما دومیں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسان سے صبح یا شام جو فِرْ آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا ماتنا ہوں۔ " اس پر آپ کا لقب صدیق پڑگیا۔ بڑائٹر۔

چرکفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا۔ پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس و یکھانہ تھا اور نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھیں "کین اللہ نے اے آپ کے لئے روش کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک وروازہ اور ایک ایک جگد بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تروید نہ کر سے ' بلکہ یہ کما کہ جمال تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے مالكل فمك فعيك بيان كے بن-

انہوں نے اینے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آرہا تھا۔ آپ نے اس قافلے ك اونول كى تعداد ' قافلے كے احوال ' اس كے كينچ كا وقت ' اور جو اونث آگے آگے آرما تھا ' ان سب کی خردی اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویہائی ہوا۔ لیکن ان ظالموں نے کفری پر اصرار کیا۔

"اسراء" كى مبع حضرت جرمل يؤلفه تشريف لاست إدر رسول الله ما فيانم كويانمول فمازول كى كيفيت اور ان كے او قات سكھلائے۔ اس سے يملے نماز صرف دو ركعت صبح اور دو ركعت شام ميں تقى۔



اس کے بعد ساقیں آسان پر لے جایا گیا۔ وہال آپ کی ملاقات حفرت ابراہیم مُلِائل ہے ہوئی۔ آپ نے انسی سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا ، مرحبا کما اور آپ کی نبوت کا قرار کیا۔ وہ اپنی يثت بيت معمور ع لكائ موع تھے 'جس من روزاند سر بزار فرشت واخل موت بي اور دوبارہ ان کے یلنے کی باری شیس آتی۔

پھر آپ کو "سدرة المنتلی" تک لے جایا گیا۔ اس کے بے باتھی کے کان جیسے تھے اور چل بوے کونڈوں یا تھلیوں جیسے۔ پھراس پر سونے کے بیٹنگے چھا گئے اور اللہ کے تھم میں سے جو کچھ چھانا تھا' چھاگیا۔ اس سے وہ سدرہ (بیری کا درخت) تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ الله كى كوئى مخلوق اس كاحسن بيان كرفي كى تاب سيس ركھتى۔

پر آپ کو "جبار جل جالد" کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اسے قریب ہوئے کہ دو كمانول ك برابريا اس سے بھى كم فاصله ره كيا۔ اس وقت الله في اين بترے ير وحى فرمائى جو کچھ وحی فرمائی اور آپ یر اور آپ کی امت یر ون رات میں بچاس وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھرآپ مویٰ ملافا کے قریب سے گزرے تو انہوں نے بوچھا"آپ کے رب نے آپ كوكس بات كالحكم ديا ہے؟" آپ نے فرمايا "پچاس نمازون كا" انبول نے كما "آپ كى امت اس کی طاقت نمیں رکھتی۔ این رب کے ماس واپس جائے اور اس سے تخفیف کا سوال مجيد" آپ نے جريل طائل كى طرف ويكھا۔ انهوں نے اشاره كيا كه بال! اگر آپ چاہيں۔ چنانچہ آپ واپس ہوئ اللہ نے وس تمازیں کم کرویں۔ پھر معترت موی طائق کے پاس سے گررے تو انہوں نے چریو چھا' آپ نے بتلایا تو انہوں نے چر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ یول حفرت موی طِینا اور الله جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد ورفت جاری رہی مال تک کہ اللہ نے یائج نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حفرت موی مُلاثلا کے باس سے گررے وانوں نے چروالی جاکر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس ے کم یر بنو اسرائیل کو بلایا لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ بنی ماہیل نے فرمایا "اب مجھے این رب سے شرم آربی ہے۔ یس ای پر راضی ہوں اور سر تعلیم خم كريا بول" چرجب آپ مزيد كھ دور تشريف لے كئے ' تو ندا آئى كديس نے اپنا فريضه نافذ كرويا اور ات بندول سے مخفف كردى وه بائج نمازين بين اور ثواب مين پچاس بين-ميرے نزديك بات نيس بدلي جاتى۔"

چرای رات نی سی این مرمد وایس تشریف لاے۔ جب صبح مولی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بری بدی نشاتیوں کی خردی 'جو الله عروجل نے آپ کو و کھلائی تھیں ' و قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں

- (۱) سوید بن صامت رہ ہو : یہ شاعر تھ ، گری سوجھ بوجھ کے حال اور یثرب کے باشندے 'ان کے شرف وشعر گوئی کی وجہ سے انہیں کال کما جاتا تھا۔ یہ ج یا عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے۔ رسول الله شائج الله کے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی 'آپ نے ان پر قرآن پیش کیا' اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بہترین قول ہے۔ پھروہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس و فرزرج کے درمیان ایک لڑائی بیس قتل ہو گئے۔
- (۲) ایاس بن معاذ ر التی : یه یرب کے باشندے تھ ' نو خیز نوجوان۔ سنہ اا نبوت کے ادائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے ' جو قرایش سے خزرج کے خلاف علف و تعاون چاہتا تھا۔ رسول الله طاق کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی خلاوت فرمائی۔ ایاس نے کہا:

" بید واللہ! اس سے بمتر ہے ؟ جس کے لئے آپ کوگ تشریف لائے ہیں۔" اس پر وفد کے ایک رکن ابو الجسرنے بطحاء کی کنگریاں اٹھا کر ایاس کے منبہ پر دے ماریں اور کما:

"سي بات چھو روا يمال جم دو مرك مقصد س آئے ہيں-"

چنانچ وہ خاموش ہو رہے اور بیرب واپس آگر جلد ہی وفات پاگئے۔ وفات کے وفت وہ تنگیل و تکبیر اور حمد و تنجیح کر رہے تھے' اس لئے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر موئی۔

﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ اوهريه سننا تفاكد قريش ان ير اوف يزع اور اتناماراك مرجاتين اليكن حضرت عباس والله في

# قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت

جب سے اللہ نے رسول اللہ طاق کے تھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا تھم دیا تھا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے جیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔

جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار تین تھے۔ عکاظ 'مجنہ اور ذو المجاز۔ عکاظ ' خلہ اور طائف کے درمیان ایک بہتی تھی جہاں پہلی ذی قعدہ سے بیس ذی قعدہ تک بازار لگا تھا۔ اس کے بعد لوگ مجنہ منقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذی قعدہ کے خاتے تک بازار لگاتے تھے۔ مجنہ 'کہ سے پنچے وادی مرافظہران میں ایک مقام کا نام ہے۔ ذو المجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے۔ وہاں پہلی ذی المجہ سے آٹھ ذی الحجہ تک بازار لگنا تھا۔ اس کے بعد لوگ مناسک جج کی ادائیگ کے لئے فارغ ہو جاتے تھے۔

جن قبائل کو رسول الله مال کے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو بناہ دیں اور آپ کی مدد کریں وہ یہ ہیں:

بنو عامر بن صعصعه ' بنو محارب بن خصفه ' بنو فزاره ' غسان اور مره ' بنو حليفه ' بنو سليم ' بنو عبس ' ينو نصر' بنو البكا' كنده اور كلب ' بنو الحارث بن كعب ' عذره اور حضارمه

ان میں ہے کی نے بھی آپ کی دعوت اور پیش کش قبول نہ کی کیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے۔ کسی نے بہترین جواب دیا۔ کسی نے آپ کے بعد اپنے لئے سرداری کی شرط لگائی۔ کسی نے کہا: ''آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں گی۔'' کسی نے برا جواب دیا اور ان میں سے سب سے برا مسیلہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا۔

ایمان کی شعاعیں مکہ سے باہر: جس زمانے میں اسلای دعوت مکہ کے اندر شکل زین مرطے

لليات نبوت عليات نبوت

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ \_ أَمَّابَعْدُه

" "ساری تعریف اللہ کے لئے ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں ' جے اللہ بدایت دے دو چاہتے ہیں ' جے اللہ بدایت دے دے دے دے اے کوئی ہدایت شیں دے سکتا اور جے اللہ گراہ کر دے اے کوئی ہدایت شیں دے سکتا اور میں شادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنا ہے۔ اس کاکوئی شریک نہیں اور میں شمادت دیتا ہوں کہ محد (میں ہیں) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد!۔"

سین اردین معاوت سے اور متاثر ہوئے کہ انہیں تین بار وہرانے کی آپ ساتھیا ہے فرمائش کی۔ ضاد نے یہ طلمات سے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں تین بار وہرانے کی آپ ساتھیا ہے فرمائش کی۔ پر کما «میں کاہنوں ' جادوگروں اور شاعروں کی بات من چکا ہوں ' لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سے ' یہ تو سمندر کی اتھاہ گرائی کو پنچ ہوئے ہیں ' لائے ہاتھ بڑھائے! آپ سے اسلام پر بیعت کروں اور انہوں نے بیعت کرلی۔ "

عربیت بیل اسلام: بیرون کدجن ابتدائی سعادت مندول نے اسلام قبول کیا ان میں سے اور بیان کے گئے پانچ افراد کے بعد چھے کا تعلق دینہ کے قبیلہ خزرج سے ہے۔ ان کے نام بید بین:

- \* اسطى بن زراره-
- \* عوف بن حارث بن رفاعه (عوف بن عفراء)
  - \* رافع بن مالك بن علان-
  - الا تطبه بن عامر بن حديده-
    - \* عقبه بن عامرين نابي-
  - \* جابر بن عبد الله بن رأب

یہ لوگ سند اا نبوت میں ج کے لئے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ او حرائل ییڑب جب بھی یمود کو جگ و فیرہ میں دکت میں اس وقت بھیجا جانے والا ہے۔ اس کی بھٹ کا زمانہ آن لگا ہے۔ ہم اس کی معیت میں خمیس عاد وارم کی طرح قتل کر ڈالیس گے۔ چنانچے یہ لوگ مٹن کی گھائی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ اللہ اللہ کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز منی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پنج کر فرمایا:

آپ کون لوگ ہیں؟

انبول نے کما "فررج کا ایک گروہ ہیں" آپ نے فرمایا "لیعنی یموو کے حلیف؟" بولے "بال" فرمایا "پر کیول نہ آپ حضرات بیٹھیں کچھ بات چیت کی جائے۔"

انمول نے کما ''کیول شیں!'' چٹانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی۔ قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عزوجل کی طرف وعوت دی۔ اس پر انموں نے ایک دو سرے سے کما: ان کو بچالیا۔ دو سرے دن آگر تجریمی اعلان کیا اور قریش نے پھراننا مارا کہ مرجا کیں۔ اور کل کی طرح آج بھی حضرت عیاس بڑا شرخ نے آگر ان کو بچالیا۔

اس کے بعد حضرت ابو ذر بڑا آئی قوم بنو غفار میں واپس آگ اور جب نبی ساتھ اے جرت فرمائی تو دہ مجسی مدینہ جرت کر آئے۔

(٣) طفیل بن عمرو دوسی رفایته: بید شاعر سے اگری سوجھ بوجھ کے مالک اور یمن کے قریب واقع قبیلہ دوس کے سردار۔ سنہ اا نبوت میں کمہ تشریف لائے او اہل کمہ نے بردھ کر ان کا استقبال کیا اور نبی می ایک تو اہل کمہ نے بردھ کر ان کا استقبال کیا اور نبی می ایک تو کان میں روئی تھونس لی کہ کمیں کوئی بات سائی نہ پر جائے اگر ہوا ہے کہ اس وقت نبی سائی کیا خانہ کعیہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز ان کے کان میں پڑی گئی۔ انہوں نے جو بیجھ سابست اچھا محسوس کیا چنانچہ جی بی اور آپ کی آماز ان کے کان میں پڑی گئی۔ انہوں نے جو بیجھ سابست اچھا محسوس کیا چنانچہ جی بی اس میں کما در میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں۔ مجھ سے بھلا کرا چھپا نہیں رہ سکنا۔ پھر کیول نہ میں اس محض کی بات سنوں اگر اچھی ہوئی تو قبول کرلوں گا کری ہوئی تو نہ مانوں گا۔ "

چنانچہ جب نی متاہیم گر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے چیچے ہو گئے اور گرکے اندر آگر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی طلوت کی۔ طفیل بن عمرو دوی نے اسلام قبول کر لیا' حق کی شادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جارہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا' للذا آپ اللہ ہے دعا فرما کیں کہ وہ جھے کوئی نشائی دے دے' آپ نے دعا فرمائی۔ چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پنچ' تو ان کا چرہ چراغ کی طرح روشن ہوگیا' تب انہوں نے اللہ ہے دعا کر اور شخص کر دوشن ہوگیا' تب انہوں نے اللہ ہے دعا کی اور شخص کر دوے۔ چنانچہ یہ روشن ان کے کوڑے میں بلٹ آئی۔ پھرجب وہ اپنی قوم میں پنچ تو انہیں اسلام کی دعوت دی' والد اور بیدی کی تو اسلام تبول کر لیا' مگر قوم نے سزیا اسی قوم میں بنچ تو انہیں اسلام کی دعوت دی' والد اور بیدی کی تو اسلام تبول کر لیا' مگر قوم نے سزیا اسی گرانے تھے۔

(۵) صفاد ازدی رفات : بید یمن کے باشدے اور ازدشنو و کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ چونک کے ذریعہ پاگل پن دور کرنا اور جن وشیاطین بھگانا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ مجمد (سٹی تیل) پاگل جیں۔ چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ سٹی تیل نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لهَ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا مُضِلَّ لهَ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا مُضِلًّ لهَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ،

"دیکھو! یہ تو وہی نمی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یمود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں الذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ انہوں نے فورا ہی اسلام قبول کر لیا اور کما کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کی اور قوم میں ان جیسی عداوت اور دشمنی نہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر وے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ جج میں آپ سے پھر طاقات کریں گے۔

مپہلی بیعت عقبہ: وعدے کے مطابق اگلے سال سنہ ۱۲ نبوت کے موسم جج میں بارہ آدی عاضر ہوئے۔ دس خزرج سے اور دو اوس سے۔ خزرج کے دس آدمیوں میں سے جابر بن عبد اللہ بن رأب کو چھوڑ کر باقی پانچ تو وہی تھے جو چچلے سال آچکے تھے اور نئے پانچ سے تھے:

- \* معاذبن حارث (معاذبن عفراء)
  - \* ذكوان بن عبد القيس-
    - \* عباده بن صامت.
    - \* يزيد بن تعليد-
  - \* عباس بن عباده بن نضله-

اور قبیلہ اوس کے دو آدی یہ تھے

- \* ابو الهيثم بن التبهان-
  - \* عويم بن ساعده-

یہ لوگ منیٰ کی گھاٹی میں رسول اللہ ماٹھیے کے ساتھ بھے ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام
سکھایا اور فرمایا کہ '' آؤ بھے ہے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ
کرد گے' چوری نہ کرو گے' زنا نہ کرو گے' اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے' اپنے ہاتھ پاؤں کے
درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب
جس محض نے یہ ساری یا تیں پوری کیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور جو محض ان میں
سے کسی چیز کا ارتکاب کر میٹھا' پھر اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دیدی گئی تو یہ اس کے لئے
کفارہ ہے اور جو محض ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر میٹھا' پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا'
تو اس کا معالمہ اللہ کے حوالے ہے' چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کردے۔ اس پر ان

يثرب بين اسلام كى وعوت: اس كے بعد جب بيد لوگ واپس ہوئ تو آپ نے ان كے ساتھ صفرت مععب بن عمير والله كو روانه فرما ديا آگ وہ لوگوں كو قرآن ردھائيں اور وين سكھائيں۔ حضرت

مععب بن عمير" نے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ " كے گھر قيام فرمايا۔ پھر وہ دونوں اسلام كى تبليغ كے لئے سرگرم ہو گئے۔ ايك روز دونوں ايك باغ بيں شھ كه اوس كے مردار سعد بن محاذ نے اپنے چپيرے بحائى اسيد بن حفيرے كما "زرا جاؤ اور ان دونوں كو جو امارے كمزوروں كو بيو قوف بنانے آئے بيں ۋانث دو' اسيد نے اپنا نيزہ ليا اور ان دونوں كے پاس آئے۔ انہيں اسعد نے ديكھا تو حضرت مسعب بڑا تھ ہے كہا:

" بيد اپنى قوم كا سردار تممارے پاس آرہا ہے۔ اس كے بارے بيں اللہ سے سجائى اختيار كرو۔ "
اسيد آئے اور ان كے پاس كھڑے ہوكر بولے:

"تم دونول يمال كيول آئے ہو؟ ہمارے كمزورول كو بيو توف بناتے ہو' اگر تنہيں اپنى جان بيارى ہے تو تم ہم سے الگ ہى رہو۔"

حضرت مععب نے کما ''کیول نہ آپ بیٹیس اور سنیں' اگر ہاری بات پند آئے تو مان لیں۔ ناگوار آئے تو جو بات بھی آپ کو ناپند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔''

انہوں نے کما "تم نے انساف کی بات کی۔"

اور اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب فی اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی مصرت اسید فی نے دمین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شمادت دی۔

پھر حضرت اسيد" واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ" کو ان کے پاس بينينے کے لئے ايک حيلہ افقيار کيا۔ کما کہ "هيں نظر آيا۔ ويسے بيس نے انہيں منع کيا۔ کما کہ "هيں نے دونوں سے گفتگو کی تو واللہ! مجھے تو کوئی حرج نہيں نظر آيا۔ ويسے بيس نے انہيں منع کرويا ہے اور انہوں نے کما ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاجیں گے البتہ مجھے بتايا گيا ہے کہ بنو عادة کے لوگ اسعد بن زرارہ کو قبل کرنے فکلے ہيں " كيونكہ وہ آپ كی خالہ كالوكا ہے اور يہ لوگ چاہتے اور يہ لوگ جاہتے كوگ اسك كا عبد تو ثرويں۔"

اس پر سعد بحرک اشھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس بنچے ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا اور اللہ نے انسیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی شمادت دی ' بھر قوم میں واپس گئے اور کما

اے بنو عبد الاشل! تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا "آپ ہمارے مردار ہیں اور سب سے اچھی سوچھ بوچھ رکھتے ہیں۔"

حضرت سعد فض نے کہا وہ چھا تو تمہارے مردول اور عورتول سے میری بات چیت حرام ہے ، جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ "

متیجہ سے موا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایبانہ تھا جو مسلمان نہ مو گیا ہو۔ صرف ایک آدمی امیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر موا۔ احد کے دن سے اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے

يات نوت

لئے ایک سجدہ بھی کرے 'اللہ کی راہ میں کام آگیا۔ پھرا گلے موسم جے سے پہلے حضرت مصعب بڑاٹھ اس طرح کی کامیابی کی بشار تیں لئے ہوئے کمہ دالیس تشریف لائے۔



#### دو سری بیعت عقبه

موسم ج سنہ ۱۳ نبوت میں بیڑب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین ج کے لئے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ سٹھیلا کو مکہ کے بہاڑوں میں چکر کائے ' ٹھوکریں کھاتے اور خوف وہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے درپردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز' رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس کھائی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

پُرمقررہ دن یہ لوگ اپٹی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے اور جب رات کا پہلا تمائی حصہ گذر چکا تو چکے چکے ایک ایک دو دو آدمی لکل لکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل تمتر آدمی تھے ' ہاٹھ خزرج کے اور گیارہ اوس کے۔ ان کے ساتھ دو عور تیں بھی تھیں:

نسيبہ بنت كعب بنو نجارے اور اساء بنت عمرو بنو سلمہ ے۔

پھر نبی مٹائیا تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بچا حضرت عباس بن عبد المطلب (بڑاڈر) بھی تھے وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے' لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیج کے معاطم میں موجود رہیں اور ان کے لئے ٹھوس اطمینان حاصل کرلیں۔

مب سے پہلے معرت عباس" نے ہی بات کی۔ انہوں نے کما:

 میں صلح کردں گا۔"

ٹھیک اس فیصلہ کن لیے میں حضرت عباس بن عبادہ بن نصلہ رایش آگے برھے۔ انہوں نے کما "آب لوگ جانتے ہیں کہ ان سے حمل بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ وساہ (لینی مارے انسانوں) سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں 'اس لئے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ ك اموال كا صفايا كرويا جائ كا اور آب ك اشراف قل كروية جائيس ك تو آب ان كا ماتھ چھوڑ دیں گے' تو پھرابھی سے چھوڑ ویجے' کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے اور اكر آپ لوگوں كا يد خيال ہے كد مال كى تابى اور اشراف كے قتل كے باوجود عمد بھاكس ك و كارائيس في ليحيم كونك به والله! دنيا اور آخرت كي بهلائي بن ."

لوگوں نے کما "ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ ک رمول! بالاع اس كيد له مارت لح كيا ع؟

آپ نے فرمایا "جنت۔"

لوگوں نے کہا: اینا ہاتھ پھیلائیں۔

آپ کے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیت کے لئے لیے ، گرمین ای وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسعد بن زرارونے پکڑلیا اور کما:

"الل يثرب! ذرا تهمرو" بم آب كي خدمت من اونثول كر كليج ماركر المباسفركرك) اس يقين ك ماته عاضر ہوئے بيں كه آپ اللہ ك رمول بين- آج آپ كويمان سے لے جانے ك معنی ہیں "ممارے عرب سے دعمتی' اپنے چیدہ مرداروں کا کُلِّ اور تکواروں کی مار۔" اب اگر' آپ لوگ سے سب برداشت کر کتے ہیں تو انسی لے لیں اور آپ کا اجر اللہ برے اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زياده قابل عذر مو گا-"

"اسعد! اپنا ہاتھ مثائے! واللہ! ہم اس بیعت کونہ چھوڑ سکتے ہیں 'نہ توڑ کتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی اور رائح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسعد بن زرارہ بناتھ تھے۔ ایک قول سے ب کہ ابو الہتم بن تبان بناتہ تھے اور ایک قول بے ب کہ حضرت براء بن معرور بن تخر تقے۔ وونول عورتول كى بيعت صرف زبان سے مونى ان سے مصافحه نهيس فرمايا۔

بارہ نتیب پیش کریں 'جو اپنی قوم کے گرال اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہول گے۔ اس پر نو آدی

دی اسلام کی رغبت دلائی اور اینے رب کے لئے عهد لیا که:

" تنماای کی عبادت کرد گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرد گے۔ " الل يرب نے كما بم كس چزر آپ سے بعث كري؟ تورسول الله ما الله عنظم في قرمايا:

- (۱) چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو کے اور مانو گے۔
  - (٢) ستنگي اور خوشحالي جرحال بيس مال خرج كرو گــ
  - (m) مجلائی کا حکم دو کے اور برائی سے روکو گے۔
- (٣) الله كرائے ميں اٹھ كرے ہو ك اور اس كے بارے ميں كى مامت كركى مامت تهيس نہ
- (۵) اور جب میں تممارے پاس آجاؤں تو میری مرد کرد کے اور جس چیزے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی تفاظت کرتے ہواس سے میری حفاظت کرو گے ..... اور تممارے لئے جنت ہے۔
- (١) اور حضرت عبادہ اللہ اللہ اللہ روایت میں ہے کہ (ہم نے اس بات ر بھی بیعت کی کہ) حکومت کے بارے میں اال حکومت سے زراع نہ کریں گے۔

اس یر حضرت براء بن معرور بناللہ نے آپ کا ہاتھ بکڑا اور کما "بان! اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقینا اس چیز ہے آپ کی حفاظت كريس ك، جس س اپ بال بجول كى حفاظت كرتے بين الندا آپ جم س بيت لیجئے۔ ہم اللہ کی قسم! فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہشیار ہمارا تھلونا ہے۔ ہماری یمی ریت

اتنے میں ابو الہیم بن تمان نے بات کا مجتے ہوئے کما

باپ داداے چلی آرہی ہے۔

"اے اللہ کے رسول! ہارے اور میجھ لوگوں کے درمیان عمد ویکان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کانتے والے ہیں۔ تو کہیں ایبا تو نہیں کہ ہم ایبا کر ڈالیں' پھراللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے او آپ جمیں چھوڑ کراچی قوم کے پاس بلٹ آئیں۔" آب نے سمبھم فرمایا اور کما

" دمنیں ' بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ ے ہیں ، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ ملح کریں گے

تھیٹے ہوئے کمہ لے جایا گیا' لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا' کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو دینہ میں پناہ دیا کرتے تھے اوھر انصار نے ارادہ کیا کہ کمہ پر دھادا بول دیں' مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دے گئے' للذا تمام لوگ بخیریت مدینہ ردانہ ہو گئے۔



خزرج سے اور تین آدمی اوس سے منتب کئے گئے۔ خزرج کے نقباء کے نام یہ ہیں:

(۱) سعد بن عیاده بن ولیم. (۲) اسعد بن زراره بن عدس۔

(۳) سعد بن رمح بن عمود (۳) عبد الله بن رواحه بن تعلبه

(a) رافع بن مالک بن عجلان - (۲) براء بن معرور بن صخر -

(2) عبد الله بن عمرو بن حرام - (A) عباده بن صامت بن قيس -

(٩) منذرين عمروين خنيس-

اوس کے نقباء کے نام سے ہیں:

(۱۰) اسید بن خفیر بن ساک. (۱۱) سعدین خیشمه بن مارث.

(IF) رفاعد بن عبد المنذر بن زير اور كما جاتا ب كد ابو البيم بن تيمان ـ

جب ان كا متخاب مو چكا تو رسول الله طرية في فرمايا:

"آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کھیل ہیں 'جس طرح حواری حضرت علیلی طابقا کی طرف سے کھیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم (مسلمانوں) کا کھیل ہوں۔"

ان ب نے کما"جی ہاں۔"

ڈروں پر چلے جائیں۔"

یہ ہے دو سری بیت عقب 'ید نی مال کے کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔

جب بیت پوری ہو چکی اور لوگ بھرنے ہی والے تھے، تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس کے نمایت بلند آوازے جو شاید ہی بھی سن گئی ہو، پکار لگائی کہ خیے والو! کیا محمد (ملتی اس کے ماتھ جی اور وہ تم سے لڑنے کے لئے جمع جیں۔ رسول اللہ ملتی اے فرمایا وقت بے دین اس کے ساتھ جیں اور وہ تم سے لڑنے کے لئے جمع جیں۔ رسول اللہ ملتی ایم فرمایا کہ ''اپنے اپنے اس کے دین اس کے ماتھ جی تیرے لئے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں'' اور لوگوں سے فرمایا کہ ''اپنے اپنے ا

چنانچہ ید لوگ اینے اینے ٹھکانوں پر واپس جاکر سو گئے اور وہیں صبح کی۔

ادهر صبح موئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لئے اہل یرب کے فیموں کا رخ کیا گر مشرکین بیرب نے کما کہ یہ باطل فربے۔ ایک کوئی بات موئی ہی شیں ہے 'جب کہ مسلمانوں نے چپ سادھے رکھی۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات بچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے۔

لیکن بعد میں قریش کو بیتی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے۔ چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفآری سے اہل بیڑپ کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو "اذاخر" کے پاس جالیا 'لیکن منذر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال



## مسلمانوں کی ہجرت

عقبہ کی اس دوسری بیت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لئے ہجرت شروع کردی' جب کہ بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے اور رسول الله مٹائین کو بھی مسلمانوں کا"دار البحرت" و کھلایا جاچکا تھا اور آپ ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا:

"میں نے دیکھا ہے کہ میں کمہ سے ایک الی زمین کی طرف ججرت کر رہا ہوں جمال تھجوریں ہیں' میرا خیال ہے کہ نمامہ یا ججرب' لیکن وہ مدینہ (یثرب) تھا۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ "مجھے تمارا دار البحرت کھلایا گیا دو حرول (لاوے کی چانوں) کے درمیان ایک نظیمی زمین اب وہ یا تو جرمے یا برب۔"

مب سے پہلے مهاجر ام سلمہ بھی تھا کے شوہر ابو سلمہ مخزوی بڑا ہیں۔ وہ بیوی بچ کے ساتھ نظے اللہ اور ابو سلمہ کی تو اس کی قوم نے روک لیا اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ تنا مدینہ جا سکے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی ایک سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ ویا اور وہ ابو سلمہ بڑا ہو ہے آملیں۔

ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربعہ ان کی بیوی کیلی بنت الی حمّہ اور عبد اللہ بن ام مکتوم (ض م) نے بھرت کی۔ پھر بیعت عقبہ کھل ہوئی تو مسلمانوں نے بے وربے بھرت کی۔ بید لوگ قرایش کے ڈرے چیکے چیکے نگلتے تھے ایمان تک کہ حضرت عمر بن خطاب بڑاٹھ نے بھرت کی۔ وہ قرایش کو چیلیج ویتے ہوئے بیانگ وال نگلے الیکن کمی کو ان کے مامنے آنے کی جرات نہ ہوئی۔ وہ بیں صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔

غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ جمرت کی عام مهاجرین حبث بھی مدینہ آگئے۔ کمدیس صرف ابو بکر علی مصیب اور زید بن حارث بھی بھی ہوت کی طاقت نیس رکھتے تھے۔ علی عہد مسلمان جو جمرت کی طاقت نیس رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر بھائٹ نے بھی جمرت کا قصد کیا عمر نی شاہیا نے فرمایا کہ "ذرا رکے رہو توقع ہے کہ مجھے

تک ضرور پینچ جائیگی اور وہ اے اپنے باپ اور بیٹوں ہے بھی بڑھ کر مانتے ہیں' للذا کھ ابنید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تسارے قبضے ہے نکال لے جائیں۔ پھر اس کی مدد ہے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کرلیں' للذا کوئی اور تجویز سوچو۔"

\* اب " طافوت اكبر" ابو جمل نے كما "اس كے بارے ميں ميرى ايك رائے ہے۔ ميں ديكھتا ہوں كہ اب تك تم لوگ اس پر نہيں پنچ۔ وہ رائے يہ ہے كہ ہم ہر قبيلے ہے ايك مضبوط صاحب نسب اور بانكا جوان ختف كريں۔ پھر ہرايك كو ايك تيز تكوار ديں۔ اس كے بعد سب كے سب اس مخض كا رخ كريں اور اسے اس طرح يكبارگی تكوار ماركر قتل كرديں عيے ايك عى آدى نے تكوار مارى ہو۔ اس طرح اس كا خون سارے قبائل ميں جمحر جائے گا اور عبد مناف سارے قرايش ہے جنگ نہ كر كيس كے "اس لئے ديت (خون بما) لينے پر راضى ہو جائميں ديديں گے۔ اور وہ ہم انہيں ديديں گے۔

\* شخ نجدی نے کما "بات سے رہی' جو اس جوان نے کی۔ رائے ہے تو میں ہے۔ دیگر تھے۔ " \* اہل اجماع نے بھی میں رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئ



#### قركش "دار الندوه" مين

قریش پر سے دیکھ کر جنون طاری ہو گیا کہ مسلمانوں نے حفظ وامان کی ایک جگہ پالی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی اجرت اور مدینہ بی اجتماع سے اپنے وین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لئے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ جعرات ۲۹ صفر سنہ ۱۳ نبوت کی صبح تمی ایسی تجویز پر غور وخوش کے لئے ''دار الندوہ'' بیس اکتفا ہوئے' جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو۔ بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد رسول اللہ مان کے اکتفا ہوئے' جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو۔ بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد رسول اللہ مان کے تقریباً بھی بی بی بی قتل جانے کا اندیشہ تھا۔ اس اجتماع میں مرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چرے موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک ''شخ جلیل'' کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا۔

الل اجتماع براصل "قضيه" پيش كيا كياتو:

ابو الاسود نے کما "ہم اے اٹی زمین سے نکال دیں اور اپنا محاملہ درست کر لیں" پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کمال گیا۔"

\* فَتْحَ نَجِدى نَے كما "م ويكھتے نہيں اس كى بات كتنى عدہ اور اس كے بول كتنے بيلے ہيں۔
اور وہ كس طرح لوگوں كا دل جيت ليتا ہے 'لفذا جب وہ يمال سے لككے گاتو كچھ تجب نہيں كه وہ عرب كے كمى قبيلے كے بال نھمرے اور لوگ اس كے گرد اكٹھا ہو جا كيں۔ بجروہ ان كى مدو سے تمارے علاقے عى بين تم پر چڑھ آئے۔ اور تممارے ساتھ جيسا سلوك چاہے كرے۔ كوئى اور تجويز سوچو۔ "

\* اس پر ابد البخری نے کما "اے قید کر دو اور باہرے دروازہ بند کر دو میاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دو سرے شعراء کا ہو چکا ہے۔" \* شخ نجدی نے کما "واللہ! اگر تم لوگوں نے اس قید کر زیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں \*

اور رات پر سکون ہو گئ تو سازشی حضرات نے چیکے سے آگر آپ کا گھر گھرلیا۔

حضرت علی ابن ابی طالب بڑاٹھ کو آپ کے بستریر' آپ کی سبز حضری چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد طافع ہیں۔ چنانچہ وہ غرور و تکبرے مطلفے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اشھیں گے اور باہر لطبیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے قریش کے کرکا جواب تھا۔ فرمایا:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِينُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُضْرِجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَالْمَاكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَالْمَاكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَالْمَاكُرُ اللَّهُ مَنْكُرُ اللَّهُ مَنْكُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونً اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

"اور جب كفار آپ كے ظاف كركر رہے تھ" تاك آپ كو قيد كرليس يا قتل كر ديس يا فكال باہر كريں اور وہ داؤ چل رہے تھے اور الله (مجى) داؤ چل رہا تھا اور الله سب سے بهتر داؤ والا ہے۔"

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ كُنَّا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَدًّا فَأَغَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُتِمِرُونَ ﴾ (يس١٦/٩)

"جم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچے رکاوٹ کھڑی کر دی ہی جم نے ان کے اس کھڑی کر دی ہی جم نے ان کی وصائک لیا اور وہ و کی نہیں رہے ہیں۔"

چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں کچڑ لیں اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ ابو بکر بڑٹر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی ہے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی بو پیٹنے سے پہلے تقریباً پانچ میل فاصلے پر واقع اثور نامی بہاڑ کے ایک غار میں جا پنچے۔

عار میں تین راتیں: عارے پاس پنج کر پہلے ابو برصدیق بواللہ اندر واقل ہوئ تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ ما پہلے اندی کو کائے یا ڈے۔ چنانچہ انہوں نے عار کو صاف کیا۔ چند سوراخ تھے انہیں نہ بند بھاڑ کر بند کیا۔ ایک یا دو سوراخ باتی رہے 'ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ اللہ اللہ اندر تشریف لائے اور ابو بر بواللہ کی گود میں سو گئے 'ای دوران ابو بر بواللہ کے پاؤں میں کی چیز نے ڈی لیا، مگروہ رسول اللہ من کی چیز کے وجہ سے بلے شیس 'کین ان کے آنسو رسول اللہ من کی جہرے پر نیک گئے۔ جس سے آپ بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا:

"ميرے مال باب آپ پر قربان مجھے كى چيزنے وس ليا ہے۔"

## نبی مالتی ایم کی ہجرت

قرایش کی تدبیر اور الله سبحان و تعالی کی تدبیر: اس قتم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی راز دارانہ ہو۔ ظاہری سطح پر کوئی ایس حرکت پیش نہ آئے ' جو روز مرہ کے ظاف اور عام عادت سے مختلف ہو' تاکہ کوئی محض سازش اور خطرے کی ہو نہ سونگھ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ ظاموی کسی شرکا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا کرتھا' لیکن انہوں نے یہ کراللہ سجانہ وتعالی کے مقابل کیا تھا' اس لئے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبریل کے مقابل کیا تھا' اس لئے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبریل کیا اور کے کرکو رد کرنے کا بردگرام بتایا۔ چنانچہ فرایا:

"جس بسرر آب سواكرت إن آج كى دات بسرر ند سوكين."

ادھر نھیک دوپر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں' رسول اللہ سٹھیلا'
ابو بکر صدیق رہوئے کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ججرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں
سواریوں کا سلمان نمایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبد اللہ بن اربیقظ لیٹی سے جو ابھی تک دین قریش ہی پر
تھا۔ یہ بات طے کی اور اس کا عمد ویکیان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو دینہ لے جائے گا۔ یہ محض راستوں
کا بڑا ماہر تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ تین رات کے بعد جبل تور کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ سٹھیلا واپس آگر اپنے روز مرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح گئے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ
قرایش کی قرار داد سے نیجنے کے لئے آپ جمرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔

رسول الله سائل کی عادت سے تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھرے کل کرممجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تعجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی دہاتھ کو اسنے بستر پر سلا ویا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذک نہ بہنچے گی۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے

اس پر آپ کے لعاب وہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ عار میں دونوں حضرات تین رات چھے رہے۔
اس دوران حضرت ابو بکر رہ ہو کہ کے صاحبزادے عبد اللہ بھی پیس رات گذارتے تھے۔ وہ گری سوجھ بوجھ کے مالک مخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ پھروہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور تاریکی گری ہوجاتی تو ان خبروں کو لے کرغار میں پہنچ جاتے۔

ادھر حفرت ابو بكر بۇلىڭ كے غلام عامر بن فبيره بنالى برائے رہتے اور جب رات كا ايك حصد گذر جاتا ، تو ان بكريوں كو كے كر ان كے پاس پہنچ جاتے ، اس طرح دونوں حضرات آسوده ہو كر دوده د پي كذر جاتا ، تو ان بكريوں كو كے كر ان كے پاس پہنچ جاتے ، اس طرح دونوں حضرات آسوده ہو كر دوده د پي ليتے ۔ پھر صبح ترق بى عامر بن فبيره بكرياں بانك كر چل ديتے اور انہيں عبد اللہ بن ابى بكر (شم) كے قدموں كے نشانات ير لے جاتے ، تاكہ وہ نشانات مٹ جائيں ۔

باتی رہے قریش ' تو ان کے جوان رسول اللہ سٹھا کے اٹھنے کے انظار میں گھر گھیر کر بیٹے رہے ' یہال تک کہ صبح ہو گئی اور جب صبح ہوئی اور حفرت علی " آپ کے بسترے اٹھے تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی " ہے کہ ارب میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا '' مجھے علم تہیں۔ " اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید بھی رکھا' لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت البو بحر ہوئٹھ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اساءے ان کے بارے میں دریافت کیا 'حضرت اساء نے کہا '' جھے معلوم نہیں۔ " اس پر خبیث الو جہل نے ایسا چائی مارا کہ ان کے دریافت کیا 'حضرت اساء نے کہا '' جھے معلوم نہیں۔ " اس پر خبیث الو جہل نے ایسا چائی مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھرانہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے ' اے ہرایک کے بدلے سواونٹ انعام دیے جا نہیں گے۔

اللّٰ كرنے والے عاركے وہائے تك جا پنج اس قدر قريب كد اگر كوئى شخص سرني كرتا اور اپنا پاؤل ويكھا تو انهيں بھى ويكھ ليتا۔ اس صورت حال سے رسول الله ملتي كے بارے ميں حضرت ابو بكر را الله كوئے كو سخت غم ہوا۔ آپ نے فرمایا:

"ابو بكرا ايسے دو آدميوں كے بارے ميں تمهاراكيا خيال ہے جن كا تيسرا اللہ ہے۔ غم نه كرو 'يقينا الله اللہ عام ہے۔"

مدیث کی راہ بیں: دوشنبہ کی رات و رہے الاول سنہ اھ کی جاند رات و رہنما عبد اللہ بن اربقظ لین اور معرت الو بھر و عدرت الو بھر و معرت الو بھر اللہ مثابتے اور حضرت الو بھر و معرت الو بھر اللہ مثابتے اور حضرت الو بھر دور دفاقہ نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب بھن کے رخ پر دور تک چا۔ کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب بھن کے رخ پر دور تک چا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شال کی طرف مراکبا۔ اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شال کی طرف مراکبا۔ اور ایک ایسے راستہ پر چا، جس پر شاذہ نادر ہی کوئی چانا تھا۔

اس رات 'رات بحراور پھر آوھے دن تک مسلسل سفرجاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی مانہ اللہ اس رات خالی ہو گیا تو نبی مانہ اللہ کے ایک چنان کے ساتے میں استراحت فرمائی اور ابو بکر بھاتھ نے گردو پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چواہا آیا۔ ابو بکر بھاتھ نے اس سے دورہ دو ہوایا اور جب نبی مانہ بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دورہ پلایا کہ بی خوش ہو گیا۔ پھروہاں سے آگے چل بڑے۔

غالباً دو مرے دن "ام معبد" کے نجیے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ مشلل کہ سے اسلاکلو میٹر دور ہے۔ آپ نے پوچھا کہ "اس کے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتلایا کہ بحریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیے کے ایک گوشے میں ایک بحری تھی، شے کروری نے ربول اللہ ماٹھیل کے کروری نے ربوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ ماٹھیل نے اجازت لے کر اسے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جے پوری ایک نے اجازت لے کر اسے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جے پوری ایک بھا اور اس معبد" کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئی "تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ وہ بھات بھیل اٹھا کتی تھی۔ آپ نے اس دوہ کر برتن بھر دیا اور اس معبد" کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو

اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اے تعجب ہوا۔ دریافت کیا تو ام معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی منافیخ کا سمراپا سمرے پاؤل تک اور گفتگوے اطوار نک نمایت بار کی سے بیان کیا۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا: "بیہ تو واللہ! صاحب قریش ہے۔ میرا اراوہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضن کردا ہے "

تیرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سی جو زیریں مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گذر کر نکل گئی۔لوگوں نے اس کا پیچھاکیا۔ گر "صاحب آواز" کو نہ دیکھا وہ کہہ رہاتھا:

جَزَى اللهُ رَبُ النَّاسِ خَيْرَ جَزَآنِهِ هُمَا نَـزَلاً بِالبِرِ وَارْتُحَـلاً بِـهِ فَيَا لِقُصَى مَا زَوَى اللهُ عَنْكُمُ لِيَهْنِ بَنِي كَعْبِ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ سِلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا سَلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا

رَفِيْقَيْنِ حَـالًا خَيمَتَى أُمُّ مَغْبَدِ
وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ
بِهِ مِنْ فَعَالِ لاَ تُجَارِى وَسُؤْدَدِ
وَمَقْعَدُهُمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ
فَإِثْكُمْ إِنْ تَسَالُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ

"الله جو لوگول كا پروردگار ب ان دو رفیقول كو بهترین جرا دے جو ام معبد كے خيے ميں نازل بوئ دونوں خيرك ماتھ اترے اور خيري كے ساتھ روانہ ہوئ اور جو محمد كا رفیق ہوا وہ كامياب ہوا۔ ہائے قصى! اللہ نے اس كے ساتھ كتنے بے نظير كارنامے اور سرداريال سميث ديں۔ بنو كعب كو ان كى خاتون كى قيام گاہ اور مومنين كى تكمداشت كا پڑاؤ مبارك ہو۔ تم اپنى ديں۔ بنو كعب كو ان كى خاتون كى قيام گاہ اور مومنين كى تكمداشت كا پڑاؤ مبارك ہو۔ تم اپنى

ك بماته شام سے والي آرب تھے۔ انہوں نے رسول اللہ النظام اور ابو بكر بنات كو سفيد يارچہ جات بيش

قبامین تشریف آوری: دو شنبه ۸ ریج الاول سنه ۱۴ نبوت بمطابق سنه اجری کو رسول الله الفیام قبا ين واقل موئ - ادهرابل مين نے جب سے رسول الله طافيا كى روائلى كى خبرسى على روزاند ميح بى مج حره کی طرف فکل جاتے تھے اور جب دوپیر سخت ہو جاتی تو واپس لیٹ آتے تھے۔ ایک روز طویل انظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا بچے تھے کہ ایک یمودی اپنی کی گڑھی پر پچھ ویکھنے کے لئے چڑھا۔ کیا ویکھتا ہے کہ رسول اللہ ملتی اور آپ کے رفقاء سفید کیروں میں ملبوس۔ جس سے سراب ا حلک رہی تھی۔ علے آرہ ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نمایت بلند آوازے کما۔

" عرب کے لوگو! یہ رہا تمہارا نصیب جس کائم انتظار کر رہے تھے۔"

ید سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لئے نکل پڑے اور رسول اللہ ساتھیا کی تشریف آوری یر مارے خوشی کے شور بریا ہو گیا۔ تلبیر سی گئی۔ لوگول نے حرہ کا رخ کیا اور ویس بر آپ سے ملاقات کی۔ ير آپ وائ جانب مر مح اور قبايس "بي عمرو بن عوف" بين قيام فرمايا ـ

قبامیں اترنے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدی آتا' جس نے رسول اللہ ﷺ کو ریکھانہ تھا وہ ابو مکر ہواٹھ ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا' کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول الله طائع لير وهوب آئي اور ابويكر والله نے چادر ان كر آپ ير سايد كيا " تب لوگوں نے كيانا كه بيد رسول الله طرفيا بن-

قبامیں رسول الله ما تیجائے کلوم بن بدم ( بھتھا ) اور کما جاتا ہے کہ معد بن خیشمہ (بھٹر) کے مكان پر قیام فرمایا اور وبال چار دن شهر کر معجد قباکی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ پانچویں دن 'جو جمعہ کا دن تھا. اللہ كے حكم سے سوار ہوئے او كر واللہ آپ كے يتھے بيٹے تھے۔ آپ نے اپ نخيال "بنو نجار"ك پاس پیام مجوایا۔ وہ لوگ ملواری حائل کے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدیند كى جانب كوچ كيا۔ بنو سالم بن عوف كى لبتى ميں پنچ تو جمعه كا وقت ہو گيا۔ آپ نے وہيں بطن وادى ميں جعد كى نماز يرهائي بس مين سو آدي شريك تقيد

مدینہ میں واخلہ: جمعہ کے بعد مدینہ کا رخ کیا۔ اس وقت لوگ استقبال کے لئے امنڈ بڑے تھے۔ گھر اور کلی کوئے حمد و تشیع ہے گوئی رہے تھے۔ عور تیں اور بیج 'بچیاں نکل نکل کر کمہ رہی تھیں:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع وَجَبُ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دُعَا لله دَاعَ جِئْتَ بِالأَمْرِ الْمُطَاعَ أَيُّهَا الْمَبْعُـوْثُ فَيْنَا

خاتون سے اس کی بحری اور برتن کے متعلق بوچھوتم اگر خود بحری سے بوچھو کے تو وہ بھی

چر آب "فدید" ے آگے برھے تو سراقہ بن مالک بن جعتم مدلجی نے قراش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کا پیچھا کیا۔ جب قریب پنچا تو گھوڑا بھسل گیا اور مراقہ نیچے آرہا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر و کیھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں! تیروہ نکلا جو ناپیند تھا' کیکن فال بد کی برواہ کئے بغیروہ سوار ہو کر اور آگے برھا۔ جب اس قدر قریب بہنچ گیا کہ آپ کی قرآت سننے لگا ۔۔۔ اور آپ النفات نہیں فرماتے تھ ، جبکہ ابو بمر بڑ او بار مر کر دیکھ رہے تھے ۔۔۔ تو اس کے گھوڑے کے ا کلے دونوں پاؤل زمین میں و هنس گئے۔ یمال تک که گھشنوں تک جائینچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقد کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اینے دونول یاؤل نکال سکا اور جب وہ سیدها کھڑا ہوا تو اس کے یاؤں کے نشان سے آسان کی طرف وحوس جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال گیری کے تیر نکالے تو پھر وہی فکا جو تاپند تھا۔ اس سے اس پر زبروست رعب طاری ہو گیا اور اے بقین ہو گیا کہ رسول الله علی با کا معالمہ غالب آکر رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی یکار لگائی۔ وہ لوگ ٹھمر گئے اور یہ ان کے پاس پہنچا ادر بتلایا که قریش نے کیا ملے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے علا تھا؟ پھر زاد و متاع پیش کیا' لیکن نی النائي نے کھ نه ليا البته اس سے اس خواہش كا اظهار كيا كه آپ كى بات لوگوں سے چھيائے ركھ، مراقد نے پروانہ امن اکھوایا۔ آپ نے عامرین فبیرہ کو تھم دیا اور انہوں نے ایک چڑے پر لکھ دیا' پھر مراقد واپس ہوا اور جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کما:

"اوهر کی کھوج خبر لے چکا ہوں' یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جاچکا ہے اور بوں تلاش کرنے والوں کو

راتے میں بریدہ بن حصیب اسلمی سے طاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستریا ای گھرائے تھے' یہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی ماہیا کے چیھیے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ

مقام عرج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹول کے تھکنے کی وجدے آپ ملڑ کے اور حضرت ابو بكر بناته ايك بى اونك ير تھے۔ اوس نے اينا ايك اونث ويا اور اسنے غلام معود بن بنیدہ کو ساتھ کر دیا' جو مدینہ تک آپ کا ہمرکاب رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبراینے اسی غلام کے ذریعے رسول اللہ مٹھٹے کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا' کمین عرج ہی میں قیام پذیر رہا۔

وادی ریم میں بہنچ تو حضرت زبیر بن عوام جائز ے طاقات جوئی ،جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے

"جم ير ميد ك اطراف ي جود حوس كا جاند طلوع موا . جب مك الله كو يكارف والا يكار، ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیج گئے (نی!) آپ واجب الاطاعت دین لے كر آئے

رسول الله علی افسار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کی او نتنی کی تلیل پکڑ کیتے اور عرض كرتے كه تعداد وسلمان اور بتھيار وحفاظت فرش راه بن- تشريف لائے! مرآب فرماتے: ود كه او نغى كى راه جهو ردو- به الله كى طرف س مامور ب-"

چنانچہ او ننٹنی جب اس مقام پر کپنجی جہاں آج مسجد نبوی ہے' تو وہ بیٹھ گئی' کیکن آپ نیچے نہیں اڑے' یمال تک که وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک گئ ، مجر مؤ کر دیکھنے کے بعد بلٹ آئی ادر این کہلی جگہ یر دوبارہ بیٹھ گئ۔ اس کے بعد آپ نیچ تشریف لائے۔ اب لوگوں نے اپنے اینے گھر لے جانے کے لئے آپ سے عرض معروض شروع کی ملین حفرت ابو ابوب انصاری واثن نے جلدی سے آپ کا کواوہ اٹھالیا اور اینے كرك كر چلے گئے۔ اس ير رسول الله الله الله فرمانے لكے:

"آدى اين كباوے كے ساتھ ہے۔"

البت اسعدين زراره والمحد في آپ كى اونٹنى كى كليل كركى اس كتے وہ اسى كے پاس رہى۔ ادهر مرداران انصار نے رسول اللہ مائی اللہ کے ضافت میں ایک دو سرے سے برھ کر حصد لیا۔ چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کی گئ "لگن" پہنچتیں۔ کوئی بھی ایس رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر تين عهار لكن حاضرته مول ـ

حضرت على بفات كى ججرت: أي التيام ك بعد حضرت على بالله كمه من تين روز تصرب رب- اس دوران الل مكه كى جو امانتي رسول الله علي الله علي على تحقيل النيس اداكيا- چربيدل چل برے اور قبايل رسول الله ملتي المع المعدان كاقيام كلوم بن بدم ك مكان ير تعاد

الل بيت كي جرت: جب رسول الله من الله عليه من قيام يذير مو يك و زيد بن حارة اور ابو رافع كو مك بهيجا- وه في مراجع كل دونول صاحبزاديول حضرت فاطمه وام كلثوم ، ام المؤسنين حضرت سوده اور ام ايمن جُنْ اور اسامہ بن زید جہنو کو ساتھ لائے۔ ان کے ہمراہ عبد اللہ بن الى بكر بھى ابو بكر سے عمال ام رومان عائشہ اور اساء کو لے کر آئے۔ مِی مُنتیم ۔ یہ نبی مِنتیم کی جمرت کے چھ ماہ بعد کا واقعہ ہے۔

حضرت صبيب والتي كي ججرت: حضرت مهيب والله عن رسول الله علي كي بعد بجرت كي-انہوں نے جب بجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انسیں روک لیا۔ ان کے پاس بہت سامال تھا۔ وہ مال سے دستبردار ہو محے و مشر كين نے ان كى راہ چھوڑ دى۔ جب وہ مدينہ بہنے اور رسول الله ساتيا كو واقعہ سايا تو

آپ نے فرمایا: اربَحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْىٰ "ابو كِيل! يه يَجَ كامياب ربى".

ابو یحی حصرت صهیب بناید کی کنیت تھی۔

مخرور مسلمان: مشركين نے بعض مسلمانوں كو بجرت سے روك ركھا تھا۔ وہ اللي ستاتے اور دين ے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اننی میں ولید بن ولید عیاش بن ابی ربید اور مشام بن عاص ر المائیز تھے۔ رسول الله طالبية كي عرصد ان كے لئے نماز ميں وعا (قنوت نازلد) فرماتے رب اور جن كفار قرايش نے انسیں رو کا تھا ان پر بددعا کرتے رہے اور مین قنوت کی اصل ہے۔ چر بعض مسلمانوں نے جرأت منداند قدم اٹھاکر انہیں کفار کی قیدے چھڑالیا اور سے بھی مین آگئے۔

مريخ كي آب وجوا: مهاجرين مديد اتر عن توجل زمين من في بره تح اس كى ياد ستان كى ـ اس پر مستزاد یہ کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وباخیر سرزمین تھی۔ چنانچہ یمال آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے بکر لیا۔ آخر نبی المائیا نے اپنے بروردگارے وعاکی:

«اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبُّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحَّحْهَا، وَبَارِكْ فِي صَاعِهَا وَمُدُهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»

"اے اللہ! ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے مجبے مکہ محبوب تھایا اس سے بھی زیادہ اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے صاع اور مد (غلے کے پیانوں) میں برکت وے اور اس کا بخار منتقل کر کے جمفہ پنجا دے۔ "

الله تعالیٰ نے آپ کی میہ دعا من لی۔ مسلمان امراض سے راحت یا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا۔



حضرت عمر والله في كما كيول ند كمى آدى كو بيليج ويا جائ جو « الصَّلاةُ جَامِعَةٌ » "ليني نماز جمع كرنے والى ب-" بكار ديا كرے."

رسول الله ملی الله علی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عبد الله بن زید بن عبد رب الله مان دید بن عبد رب افساری کے خواب میں اذان دیکھی اور آگر رسول الله ملی الله علی کو خبردی۔ آپ نے فرمایا:

"يه سچا خواب ہے۔"

اور علم دیا کہ وہ حضرت بلال کو بیہ کلمات القاکرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں 'کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان کھی۔ ان کی آواز س کر حضرت عمر بوالتہ اپنی چادر تھیٹتے ہوئے آئے اور کہا ''واللہ! میں نے بھی ای طرح دیکھا ہے۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہوگئی اور ای دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی۔ ''

مهاجرین وانصار میں بھائی چارہ: یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مهاجرین کو اپنے گھر نصرانے اور ان کی میزمانی کرنے میں ایک دو سرے ہے آگے نکل جانا چاہتے تھے' وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیق نمونہ تھے کہ:

﴿ وَالَّذِينَ نَبُوَهُ وَ الدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن مَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِنْ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِنْ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

"اور وہ لوگ جنبوں نے دار (جرت) میں پہلے سے ٹھکانا بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس بجرت کرکے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں شک دی کیول نہ ہو۔"

پھرنی ماڑھ کے اس محبت وایٹار کو افسار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پخت کر دیا۔ چتانچہ آپ نے ہر افساری اور اس کے نزیل (مهاجر مهمان) کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل نوے آدی تھے۔ آدھے مہاجرین سے اور آدھے افسارے۔ آپ نے ان کے درمیان عمکساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت وارول کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دو مرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں دراشت تو منسوخ کر دی گئ کیکن بھائی چارگی باتی رہی۔ یہ معمل چارگی باتی رہی۔ یہ محمل چارگی ہاتی رہی۔ یہ دمیمائی چارگی معمرت انس بن مالک بوائد کے مکان پر عمل منسوخ کر دی گئ کین بھائی چارگی باتی رہی۔ یہ دمیمائی چارگی آئی۔

مهاجرین سے افسار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی مانیکی اپنے کھروں کے باغات پیش کے کہ آپ ان کے اور مهاجرین کے درمیان انہیں تقتیم فرما دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کما

## مریبنه منوره میں نبی ملتی ایم کے اعمال

جب نی ساتھ مورہ میں قیام پذیر ہو سے تو "وعوت الى الله" كے ساتھ ساتھ وہال ك و في اور ونيوى امور كو بھى منظم كرنا شروع كيا-

مسجد شہوئی: اس سلط میں آپ کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مجد نبوی کی تقیر شروع کی اور اس کے اسے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی او نمنی بیٹی تھی۔ یہ دو بیتم بچوں کی زمین تھی۔ تقریباً سوہاتھ کجی اور سوہاتھ چو ڈری۔ اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں۔ بچھ ویرانہ تھا۔ تھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ آپ نے قبری اکھڑوا دیں۔ ویرانہ ختم کرا دیا۔ درخت اور تھجوریں کٹوا دیں اور انسیں قبلہ کی جانب لگوا دیا۔ بنیاد تقریباً تمین ہاتھ کھدوائی۔ ویواریں مٹی اور پچی ایڈوں سے اٹھوا کیں۔ دروازے کے دونوں ہازو پھرکے لگا تھی کے۔ چھت تھجور کی شاخوں کی اور شہیر تھجور کے شوں کے۔ فرش پر ریت اور کھریاں بازو پھرکے لگا تھیں۔ سجد میں تین دروازے رکھے گئے۔ قبلہ شال میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ تھیرے لئے رسول اللہ ساتھ ماجرین وانسار کے ساتھ خود پھر اور اینٹ ڈھوتے تھے۔ آپ رجز پڑھتے تھے اور سماجرین وانسار بھی رجز پڑھتے تھے اور اینٹ ڈھوتے تھے۔ آپ رجز پڑھتے تھے اور

آپ نے معجد کے بازو میں پھر اور ملی کے دو جرے بھی بنائے 'جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی۔ ایک معضرت مودہ بنت زمعہ کے لئے اور دو مرا معضرت عائشہ کے لئے ( بڑائیۃ )۔ اس وقت آپ کے عقد میں میں دو بیویاں تھیں۔ معضرت عائشہ بڑائی او ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سند اججری میں رخصت کیا گیا۔

اؤان: اب مسلمان پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لئے عاصر ہو رہے تھے اور اس کے لئے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے 'مگر وقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آجا تا تھا تو کوئی در سے پہنچا۔ چنانچہ نبی طابحہ اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت افقیار کی جائے 'جس سے سب کو وقت کا پند چل جائے۔

- (۵) الله كاذمه أيك ب الداكيك معمولي آدي كاديا مواذمه بهي سارے مسلمانوں ير لاكو موكاد
- (۱) جو يبود مسلمانون كے بيروكار ہوجائيں ان كى مددكى جائے كى اور وہ دوسرے مسلمانوں كى طرح ہوں علام ميں
  - (4) اور ملمانوں کی صلح ایک ہوگی۔
- (A) اور جو کمی مومن کو قصداً قل کردے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ سوائے اس صورت کے کہ مقتل کے ولاف اٹھ کھڑے مقتل کے ولاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہوں۔
- (۹) کسی مومن کے لئے حلال شیں کہ کسی ہنگامہ برپاکرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اے محکانا مہیا کرے۔
- (۱۱) اور ان کے ورمیان کی بات میں اختلاف ہو تو اے اللہ اور اس کے رسول علی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔

اس عهد و پیان کے علاوہ نبی سال کیا نے مختلف او قات اور مواقع پر مسلمانوں کے "اسلامی اخوت" کا حق بھی بیان فرمایا' انسیں باہم تعاون و بدو' اتحاد و یکا گئت اور عمکساری و خبر گیری کی ترغیب دی' بیال تک کہ بید "اخوت" تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔

باتی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا۔ ان کی اکٹریت اپ سرداروں اور بروں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتن سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے ید مقابل کھڑے ہو گئے الدا ان سے نی طرف کی مشرک قریش کی جان ومال کو بناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لئے رکاوٹ بن سکے گا۔ "

اوراس عمد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔

باتی رہے یمود تو ان کے ساتھ می ساتھ می ساتھ می ساتھ کیا اس کے خاص خاص نکات حب زیل ہیں:

- (۱) یمود ملمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے۔ ان کے لئے ان کا دین اور مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کا دین ہوگا۔ ان کے ذمہ ان کا خرج ہو گا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا۔
- (۱) جو طاقت اس معلدے کے کمی بھی فریق ہے جنگ کرے گی یا بیژب پر حملہ آور ہوگی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہرایک اپنی جانب کا وفاع کرے گا۔
- (۳) اور اس معلمے کے شرکاء کے ورنمیان خیر خواتی ' خیر اندیثی اور نکبو کاری کے تعلقات ہوں گے ' گناہ کے نہیں۔
  - (") آدى ايخ طيف كے جرم ميں نيس پكرا جائے گا۔

" پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کرلیں گے۔" آپ نے اے منظور فرمالیا۔

حضرت معدین رئیج " بوے مالدار انصاری تھے ' انہوں نے اپنے مهاجر بھائی عبد الرحمان بن عوف ' ہے کہا:

میرا مال آوها آدها تقیم کرلو میری دو پیویاں ہیں ویکھو جو زیادہ پند ہو مجھے بتلا دو میں اے طلاق وے دیتا ہوں عدت گزر جائے تو اس سے شادی کرلینا۔

عید الرحمان بن عوف عف کما " الله آپ کے الل اور مال میں برکت وے۔ آپ لوگول کا بازار مدھرہے؟"

انہوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان سکے پاس پھھ فاضل پنیراور تھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کمالیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کرلی۔

اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا: یہ "بھائی چارہ" مہاجرین کے ایک فرد اور انسار کے ایک فرد اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا: یہ "بھائی چارہ" مہاجرین کے ایک مشقل اور انسان کے ایک فرد کے دور چو لکہ ایک مشقل امت جو چکے تھے" اس لئے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق وواجبات کیا جی اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مشقل امت بناتے ہیں؟

پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں تھیں جو عقیدے اور دین مصالح اور ضروریات اور جذبات واحساسات میں مسلمانوں سے مختلف تھیں اور وہ تھے مشرکین اور یہود 'چنانچہ نبی ملٹی ایک عبد ویکان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان مرایا اور اس بارے میں ایک تحریر بھی کھی جس کے خاص خاص نکات یہ جیں۔

- (۱) قرایش اور بیژب کے موسنین ومسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جماد کرنے والے ' بقید لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔
- (۲) ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اال ایمان کے درمیان عرف سابق کے مطابق ہوگی اور بید فدید اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔
- (٣) اور يد لوگ مفسد علم اور باغي كے خلاف ايك باتھ ہوكر المھيں كے علاج وہ ان كى اپني اولادى كيوں ند ہو۔
- (٣) اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قل ند کرے گااور ند کسی مومن کے خلاف کسی کافراکی مدد کرے گا۔

#### (۵) مظلوم کی مدد کی جائے گ۔

(١) جب تك جنك بريارے كى مود بھى ملمانول كے ساتھ فرج برداشت كريں گے۔

(٧) اس معابدے کے شرکاء پر بیرب ایس ہنگامہ آرائی اور کشت وخون) حرام ہو گا۔

(٨) اور اگر ان مين كوئي بنگام يا جھرا بريا ہو جائے او اس كافيصلہ الله اور اس كے رسول كريں گے۔

(٩) قریش اور ان کے مردگاروں کو پناہ شیں دی جائے گی۔

(۱۰) اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لئے آڑنہ ہے گا۔

اس قرار داد کے ذریعہ بیڑپ کے سارے باشندے ' مسلمان ' مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لائی میں پرو دیئے گئے اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد رسول اللہ سٹائیے متحقہ۔

اس کے ساتھ ہی رسول اللہ مٹھی اور مسلمان "وعوت الی اللہ" کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ آپ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے ان کے سامنے "کلام اللہ" کی آیات اللہ اللہ کا تزکیہ فرماتے اور اے کتاب و حکمت سکھاتے۔



### قرلیش کی فتنه خیزیاں

قرایش کے واؤ نیچ: مدینہ پہنچ کرنی ماٹی جا وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے 'زندگی کے مختلف اور گوشوں کی سختان اور گوشوں کی سختان اور گوشوں کی سختان اور کئی سختان اور کئی سختان اور کئی سختان اور کئی سختان کراؤ کے بغیرا پنے دین پر عمل کرنے کے لئے ایک پرامن ماحول میسرآئے گا کہ ای دوران قرایش کے داؤگھات سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔

چنانچہ قرایش نے مشر کین میرب کو لکھا کہ:

"مسلمانوں سے اور کر انہیں دینہ سے نکال باہر کریں اور اگر ایسانہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کردیں گے اور عورتوں کو قیدی بنالیں گے۔"

اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر عمل در آمد کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے 'کین رسول اللہ ساڑھا نے ان کے پاس جاکر دعظ و تھیجت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آگئے ادر ادھرادھر بھر گئے۔

ای طرح اوس کے سردار حفرت سعد بن معاذ براپھر عمرہ کے لئے مکہ گئے تو ابو عفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دیں۔ کضافاً '' کے جن امن کے ساتھ گھوم رہے ہو' جب کہ اپنے یہاں ہے دیٹوں کو پناہ دے رکھی ہے؟ سنو! اللہ کی ضم! اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت بلٹ کرنہ جا سکے تھے۔ '' یہ سلمانوں کو مجد حرام سے روکتے کا اعلان تھا اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی صدود جن بائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔

بہ تریش کے تعلقات بڑپ کے بیود ہے بھی تھے اور بیود ۔۔۔ جیسا کہ انجیل میں حفرت مسے بائل ہے متعلق کے اللہ متعلق اور دفن متعلق کے اور سانیوں کی اولاد تھے۔ چنانچہ وہ اوس وخزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کے خلاف بحرکانے اور دنگا وفساد پیدا کرنے کی کوشش

محانی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اے "مرید" کما جاتا ہے اور بھی بھی آپ بنفس نفیس بھی نکلتے تھے۔ اے "
اغزوہ" کما جاتا ہے۔ اس "طلاب گردی" کے مقاصد بیہ تھے:

(۱) وشمن کی نقل وحرکت کا پیته لگانا اور مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا۔ ایبانہ ہو کہ وشمن مسلمانوں پر دھوکے ہے ٹوٹ بڑے۔

(۲) قرایش کے قافلوں سے چیٹر خانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا کا کہ انہیں اپنی تجارت اور جان وبال کے لئے خطرے کا احساس ہوجائے۔ اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آگر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیں اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی یا جنگ اور قبال کا راستہ اپنائیں اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے کیونکہ وہ مدینہ کے اطراف سے گزر تا تھا اور دو سرے ورجہ پر اللہ سے تعلم اور اس کی ہدوہ اپنے شراور ظلم کا بدلہ پاجا کیں گے۔ اس کی طرف اللہ سجانہ و تعالی کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا تھا۔

(٣) ووسرے قبائل کے ساتھ ووسی وتعاون اور جنگ نہ کرنے کا معامدہ کرنا۔

(٣) الله كاليغام بنجانا اور قولاً وعملاً اسلام كي وعوت دينا-

\* اس سلسلے میں بہلا "سریہ" جو رسول اللہ طاق کیا ہے جھیجا وہ "سمریہ سیف البحر" کہلاتا ہے۔ اے آپ نے رسفان سنہ اجری میں بھیجا اور اپنے چھا حضرت جمزہ "بن عبد المطلب بناٹھ کو اس کا امیر بنایا۔ اس میں کل شمیں مہاجرین تھے۔ یہ لوگ عیص کے اطراف میں بحرائمرے ساحل تک گئے اور قرایش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام ہے آرہا تھا' اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریق نے صفیں باندھ لیس اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی 'لیکن مجدی بن عمرو جبتی نے زیج بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ آب یہ اسلامی تاریخ کا پہلا "سمریہ" اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا۔ اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا "سمریہ" اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا۔ اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس کے علمبردار ابو مرثہ کناز بن حصین غنوی تھے۔

\* آئی کے بعد کے درکے "سریے" روانہ کئے گئے۔ چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث کو ساتھ مار میں اور عبیدہ بن حارث کو ساتھ تھا۔ مهاجر میں کے ساتھ بطن رابع میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو دو سو آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔

\* پھر ذی قعدہ میں حضرت سعد بن ابی و قاص میں مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا الیکن ان کا کسی سے سامنانہ ہوا۔

\* اس کے بعد صفرت ۲ بجری میں ستر مهاجرین کے ساتھ رسول الله ستی بذات خود فکلے اور ابواء یا ووان تشریف کے گئے اور ابداء میں مان نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ نے عمرو بن مخشی العفری کے ساتھ

یوں مرینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گیرلیا اور بات یمال تک جا بیٹی کہ صحابہ کرام رہی تھے۔ رسول الله سڑی کے سحابہ کرام رہی تھے۔ رسول الله سڑی کے لئے بہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یماں تک کہ الله تعالی کا بید ارشاد نازل ہوا:

﴿ وَاللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّامِنَ ﴾ (المائدة ٥/ ٦٧)
"كد الله تعالى لوكوں سے آپ كى حفاظت كرے گا۔"
تو آپ نے فرمايا "لوكو! واپس جاؤ۔ الله عزوجل نے ججمعے محفوظ كر ديا ہے۔"

لرُ الَّى كَى اجازت: ان ير خطر حالات مين الله عزوجل في قبل كى اجازت نازل فرائي. آئنده چل كر حالات مزيد بدلے تو يه اجازت واجب كے درج تنك پینچ گئی، جس مين "فير قريش" بھى شامل تھے، ليكن ان واقعات كى ذكر سے پہلے ان مراحل كو مختر ذكر كر دينا ضرورى ہے:

پیملا مرحلہ: "مشرکین قریش" کو بر سرجگ سجھنا "کونک انہوں نے ہی ظلم کا آغاذ کیا تھا الندا مسلمانوں کو حق پنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لایں اور ان کا مال ضبط کریں۔ جب کہ دو سرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورت حال نہ تھی۔

\* تیسرا مرحلہ: جن یبود نے رسول اللہ علی کے ساتھ عمد ویان کر رکھا ہے 'اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں 'تو ان کے عمد بشرط استواری کو تو ژ دینا۔

چوتھا مرحلہ: جو اہل کتاب 'مثلاً نصاری مسلمانوں ہے دشنی کا آغاز کریں تو ان ہے بھی اڑنا'
 یمال تک کہ وہ چھوٹے بن کراپنے ہاتھ ہے جزیہ دیں۔

ﷺ بانچوال مرحلہ: جو مشرک یمودی یا تعرانی اسلام میں داخل ہوجائے اس سے باتھ روک لینا۔ اس کی جان ومال سے تعرض نہ کرنا سوائے اس صورت کے کہ وہ خود شرقی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کا حباب اللہ پر ہوگا۔

سرایا اور غروات: جیسا که گرر چکا ب که رسول الله مان اور مسلمان شروع بی سے احتیاط کا دامن بکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پیرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول الله ستاہ نے "فوجی طلاب گردی" کا انتظام فرمایا جس کا سالار اینے

المان اور تعاون كامعابده كياريد ليلي ومهم" ب جس من رسول الله التابيط بذات خود فكار

اس کے بعد آپ رہی الاول سنہ ۲ جمری میں دو سو مهاجر من کے ساتھ رضوی کے اطراف میں بواط تک تشریف لے گئے۔ وہال بھی کسی سے سامنانہ ہوا۔

ای مینے میں کرزین جابر فری نے مدینہ کی چراگاہ برچھایہ مارا اور کچھ مویش بانک کر لے گیا۔ رسول الله طَهُيمُ ن سر مهاجرين كے ماتھ اس كا تعاقب كيا اور بدر كے اطراف ميس سفوان تك تشريف كے كيخ الكين كرز نكل بعاكاء اس واقعه كو "غزوه بدر اولي" بعي كمته بين-

اس کے بعد آپ جمادی الاولی یا جمادی الاخریٰ ٢ جری میں ایک سو بچاس یا دو سو بچاس مماجرین کے ساتھ ذو العشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود وریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جارہا تھا الکین وہ آپ کے پینچے سے چند ون پہلے بی جاچکا تھا۔ اس سفریس آپ نے بتو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا

پھر رجب سنہ ۲ ہجری میں آپ ان عبد اللہ بن جحش اسدی بناٹھ کو ہارہ مهاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام "نخلہ" کے لئے رواند کیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی فر لائين الران لوگول نے قافلہ ير حمله كر كے ايك آدى كو قتل اور دوكو قيد كرليا اور قافله كو بانك لائے۔ اس حرکت پر رسول الله ماتی ازاض ہوئے۔ چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کاخون بہا اوا کیا۔

یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا' اس لئے مشرکین نے شور محایا کہ مسلمانوں نے حرام مينے كى حرمت يامال كرؤالى- اس ير الله كابيد ارشاد نازل جوا

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْثَرُ عِندَ ٱللَّهُ وَٱلْفَتْنَةُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ (البقرة٢/٢١٧)

"لوگ آپ سے حرام مینے میں اوائی کے متعلق بوچھتے ہیں۔ آپ کد دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کقر کرنا اور مجد حرام سے روکنا اور اس کے باشدوں کو وہاں سے نکالتا سے سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قل

شعبان سند ٢ جرى من قبله بهى بيت المقدس كى جلد خاند كعبه كوبنا ديا كيا. رسول الله ما يكيم يي جا ج بھی تھے اور ای کا نظار کر رہے تھے۔ اس ہے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظرعام پر آگئے۔ جو جھوٹ موٹ مسلمان ہے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان ہے پاک ہو گئی۔ ید تھی جنگی فعل وحرکت 'جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لئے رسول اللہ عن اللہ

ادر مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی' اس سے قرایش کو بیہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اینے شرسے بازنہ آئے تو انجام برا موا گا لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں برھتے ہی گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزایال اور جزا بسرحال گھائے ہی کی تھی۔



# غزوهٔ بدر کبری

#### ( کارمضان سنه ۲ بجری م)

یہ قرایش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن محرکہ ہے۔ اس گا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ علی ہم اسب یہ ہوا کہ رسول اللہ علی ہم جس قافلے کے لئے ذو العثیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو نیج کر شام چلا گیا تھا آپ اس کی تاک میں تھے اور اس کی خبرلانے کے لئے آپ نے شام کے مقام حوراء تک دو آدی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گذرا انہوں نے جلدی سے مدید خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول اللہ للہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا محابہ کو نظلے کی دعوت دی سام سام یا کاس آوروں نے لیک کی دعوت دی سیان نگلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر سام سام یا کاس آوروں نے لیک کی دعوت دی میں ۸۲ یا ۸۲ مراجری تھے اور ۱۱ قبیلہ اوس کے اور ۱۵ قبیلہ خزرج کے انسار تھے۔ انسار تھے۔ انسوں نے ممل تیاری بھی نہ کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔

رسول الله طائبي نے اس كے لئے سفيد جھنڈا باندها اور اسے حصرت مععب بن عمير بي اللہ كا حوالے كيا۔ اس كے علاوہ ايك جھنڈا مهاجرين كا تھا جے حصرت على بن ابى طالب بناللہ لئے ہوئے تنے اور ايك جھنڈا انصار كا تھا جے سعد بن معاذ نے اٹھا ركھا تھا۔ مدينہ كا انتظام ابن ام كمتوم براٹھ كے حوالے كيا كيان كين روحاء بہنچ كر ان كى جگہ ابول بابہ عبد المنذر كو روانہ فرمایا۔

رسول الله طابع مدية سے نظرتو "بدر" منزل مقصود تقی سيدية كے جنوب مغرب ميں ١٥٥ كاومينر كا فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند بہاڑوں نے گميرر كھا ہے۔ آمد ورفت كے صرف تين رائة بيں۔ ايك جنوب ميں ہے جے "العدوة القصوئ" (دور كانا كه) كما جاتا ہے ' دو سرا شال ميں ہے جو "العدوة التحدوة التحدوة كا العدوة كريب ہى مشرق ميں ہے اور اس سے الل مدينة الدنيا" (قريب كانا كه) كملاتا ہے۔ تيسرا شاكل رائة كے قريب ہى مشرق ميں ہے اور اس سے الل مدينة آتے جاتے ہيں۔ كمہ سے شام آنے جانے والے قافلوں كاكاروائي راستہ اى احاطے كے اندر سے گذرتا تعاد اس ميں پچھ مكانات 'كنو كي اور باغات بھى تھے۔ اس لئے قافلے عموماً يمال بڑاؤ ۋالتے تھے اور كئ گھاد اس ميں پچھ مكانات 'كنو كي دنوں تك فھرتے تھے 'المذابيہ بات بحت آسان تقى كہ اس احاطے ميں قريش كا

قافلہ اتر نے کے بعد مسلمان تینوں رائے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے 'کین اس تدبیر کا لازی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نگلنے کا مطلق علم نہ ہو 'تاکہ وہ عفلت میں بدر کے اندر اتر پرس۔ ای لئے رسول اللہ طاق جب بدینہ نے نگلے تو آپ نے پہلے پہل جو راستہ اضیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا۔ پھر بہت دھیں رفتار سے بدر کی جانب پیش قدی فرمائی۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں ایک جرار اون تھے 'جن پر کم اذکم پچاس جرار دینار کی ایک کا مامان بار کیا ہوا تھا۔ اس کا مالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف چاہیں آوی تھے۔ ابوسفیان عدد درجہ بیدار اور مختاط تھا۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل وحرکت کے متعلق دریافت کرتا رہ تا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کا دراستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ تی ایک آوی کو اجرت وے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو' انہیں مسلمانوں کے نگلنے کی اطلاع دیدے۔ اس کو اجرت وے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو' انہیں مسلمانوں کے نگلنے کی اطلاع دیدے۔ اس مختص نے نہر پہنچائی تو اہل مکہ نمایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نگلے۔ ابو اسب کے سوا بردوں میں سے صرف بنو میں کوئی پیچھے نہ دہا۔ آس بیاس کے قبائل کے آوی بھی ساتھ لے لئے قریش کے بردوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی۔

جب سے لشکر "جمحفہ" پہنچاتو اے ابو سفیان کا پیغام ملا 'جس میں اس نے اپنے نکے نکلے کی اطلاع دی اس سے اس نے اپنے نکلے کی اطلاع دی سخی اور سے مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس لمیٹ جا کیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کرلیا۔ گرابو جمل ' اپنے کلبراور نخوت کے سب آڑے آگیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رکیس اخنس بن شریق ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے اور سے تین سو تھے۔ باتی ایک ہزار لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا ' آآنکہ ' عدوہ قصویٰ ' کے قریب پہنچ کربدر کے باہر بہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں بڑاؤ ڈال دیا۔ اور مرسول اللہ ملتی ہوئے اور اچھی بات کی ۔ خروج کا علم ہو گیا ' للذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اس کھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی اٹھے اور اچھی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی المحد اللہ علیہ اس کی بات کی۔ گھر حضرت عمر بڑائی المحد اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر مضرت عمر بڑائی المحد اللہ عمر اللہ عمر مضرت مقداد رہائی اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر مضرت مقداد رہائی اللہ عمر عمر اللہ عمر عمر اللہ عمر ال

"اے اللہ کے رسول! واللہ! ہم وہ بات نمیں کمیں گے جو بنی اسرائیل نے موئی مالین ہے کہی تھی: ﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّبِكَ فَقَلَتِكُمْ إِنَّا هَنَهُمَا قَلْعِدُونَ ﴾ (المائدة ٥/ ٢٤)

وكرة تم اور تهمارا رب جاؤ اور لزوجم يهين بيشح بين-"

بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ اللہ ہے کا چرہ میارک دیک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ: "مسلمانہ! مجھے مشورہ دد" ے پانی برسا رہا تھا' تا کہ حمیس اس کے ذرایعہ پاک کردے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کردے اور تسارے ول مغبوط کردے اور تسارے قدم جمادے۔"

پھر آپ نے صفیں برابر کیس اور فرمایا کہ "جب تک میرا تھم نہ آجائے اڑائی شروع نہ کریں۔" نیز فرمایا کہ "جب وہ تمہارے قریب آجا کیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا اور جب تک وہ تم پر چھانہ جا کیں تکوار نہ تھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھیریس واپس آگئے۔ آپ کے ساتھ الا جگر واللہ تھی تھے۔ آپ نے اللہ عزوجل سے بوے سوز کے ساتھ دعا کی۔ یماں تک کہ فرمایا:

«اَللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةُ الْيَوْمَ لاَ تُعْبَدُ أَبَدًا اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا»

"ا الله! أكر آج بيد جماعت بلاك مو كلى الوجهى تيرى عبادت ندكى جائ كى- اسدالله! الر الوجائ لو آج كے بعد مجمى تيرى عبادت ندكى جائے-"

آپ نے خوب تفرع اور خلوص کے ساتھ وعاکی کیال تک کہ آپ سٹھ کے کی جادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابد بکر صدیق باللہ نے چاور ورست کی اور عرض پرداز ہوئے کہ ''اے اللہ کے رسول! بس فرائے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بحرکے دعا فرمالی۔''

دوسری طرف مشرکین کی صورت حال بید تھی کہ ابو جسل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا:
"اے اللہ! ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاشنے والا اور فلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ب اسے آج تو ڈریق تیرے نزدیک زیادہ مجبوب اور زیادہ پندیدہ ب آج اس کی مدو فرما۔"

مبارزت اور قمال: اس كے بعد قراش كے تين بهترين سوار عتب شيب فرزندان ربيد اور وليد بن عتب آگ برج اور مسلمانوں كو وعوت مبارزت دى۔ جواب ميں انسار كے تين جوان فكے۔ شركين نے كما "مم اين چيرے بھائيوں كو چاہج ہيں۔"

چنانچہ آپ عبیدہ بن حارث محرت حمزہ اور حصرت علی بڑی تی آگے بوھے۔ حصرت حمزہ بڑاتھ نے شیب کو محرت علی بڑی تھے۔ اور علیہ کو کی اور کا تبادلہ ہوا اور کو محرت علی بڑاتھ نے واید کو کھیت لیا البت عبیدہ بڑاتھ اور عتبہ کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دو سرے کو اچھی طرح زخی کر دیا میں اسے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ بڑاتھ اسے اسے ا

اس پر انصار کے رکیس حضرت سعد بن معاذ بواٹند اٹھے اور عرض پرداز ہوئے کہ:

"ارسول الله! گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہ ہیں، تو اس ذات کی قتم جس نے آپ کو جن کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس بیل کودنا چاہیں تو ہم اس بیں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ہمارا ایک آدی بھی چھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی بچگچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ظرا جا کیں۔ ہم جنگ بیل پامرہ اور لانے بیل جوانمرہ ہیں اور توقع ہے کہ الله آپ کو ہمارا وہ جو ہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آئھیں شھنڈی ہو جا کیں گی، للذا آپ ہمیں لے کر برحیس۔ الله برکت وے ۔۔۔ انہوں نے گفتگو کے دوران سے بھی کما۔۔۔۔ اس ذات کی قتم! جس نے بیل کو جن کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدی کرتے ہوئے" برک غاد" تک جا کیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔"

اس سے رسول الله الله الله الله الله عن الروو الله الله عن قرالا

"چلو اور خوش ہو جاؤ" كيونكه مجھ سے اللہ نے وو گروبوں ميں سے ايك كا وعدہ فرمايا ب واللہ! اس وقت ميں گويا قوم كى قتل كابيں و كيد رما ہوں۔"

پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدی کی اور وہاں اسی رات پنچ ، جس رات مشرکین پنچ تھے۔ وہاں پنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ''عدوہ منیا'' کے قریب پڑاؤ ڈالا' لیکن حضرت خباب بن منذر بڑاؤ کا اللہ کیکن حضرت خباب بن منذر بڑاؤ کا ایس کے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشہ وشمن کے سب سے زیاوہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیس کا کہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لئے پانی جع کر لیس اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں۔ اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یمی کیا۔

پھر مسلمانوں نے آیک چھیر بنائی جو نبی مٹھیلم کی قیادت گاہ تھی اور اس پر حضرت سعد بن محاذ بھٹڑ کی ملن میں انساری جوانوں کی ایک جماعت پسرے اور حفاظت کے لئے مقرر کر دی۔

اس کے بعد رسول اللہ مٹھی نے فشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا وہاں آپ نے ہاتھ کا اشادہ کر کرکے فرمایا کہ:

'' بيہ كل فلال كى قتل گاہ ہے اور بيه كل فلال كى قتل گاہ ہے ان شاء اللہ''

پھرایک ورخت کی چڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گذاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی' جیسا کہ اس کا ارشاد ہے:

﴿ إِذْ يُعَنَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّعَاءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُر رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ (الأنفال ٨/ ١١)
"جب الله تم ير التي طرف ، امن وب خوني كه طور ير نيند طاري كر ربا تما اور تم ير آسان

شکارے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ بڑے اور اے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے 'ان کاپاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے چاریا پانچ دن بعد مدینہ واپسی کے دور ان صفراء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

مبارزت کا متیجہ مشرکین کے لئے برا ثابت ہوا۔ چنانچہ وہ غصر سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نمایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یکبارگی جملہ کر دیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ ہے۔ رہے۔ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے۔ اور احد احد کمہ رہے تھے۔

ادهر رسول الله ملی الله ملی ایک جھیکی آئی ، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا "ابوبکر خوش ہو جاؤ تسارے پاس الله کی مرد آگئی۔ سے جبریل بین اپنے گھوڑے کی لگام تھاسے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ان کے جوڑوں پر گرد وغیار ہے۔"

اس دن الله في ايك برار فرشتول سے مسلمانوں كى مدد كى تقى۔

پھر رسول الله طاق بيا زره پوش على الله شان سے آگ برھے۔ اس وقت آپ يه آيت الاوت فرما علاق :

﴿ سَيْهُزُمُ لَجَمَّتُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبْرِ ﴾ (القمر ١٥/٥٤)

" عنقريب بيه جنها فكت كها جائ كا اور بيني جمير كر بهاك كا."

پھر آپ نے ایک مطی کنگریلی مٹی لی اور الشاھتِ الو مجو ہُا چرے گر جائیں " کہتے ہوئے مشرکین کے چروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت! کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آ تکھوں اور نتھنے میں ایک مشمی مٹی میں سے پچھ نہ کچھ نہ کی ہو۔ ای کے متعلق اللہ تعالی فراتا ہے:

﴿ وَمَارَمُيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَأَنْكِرَ ۖ ٱللَّهَ رَكَّنَّ ﴾ (الأنفال ١٧/٨)

"جب آپ نے پھینکا تو ورحقیت آپ نے سیس پھینکا ' بلکہ اللہ نے پھینکا۔"

پھر رسول اللہ من کی شرکین کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب ویتے ہوئے فرمایا: (دہدوں) ''جڑھ دوڑو!''

چنانچہ مسلمان جن کا جوش جماد ابھی شباب پر تھا' چڑھ دوڑے اور ان کے جوش و خروش ہیں ہدد کھ کر مزید تیزی آگئی کہ رسول اللہ طاقیجا بہ نفس نفیس انکے در میان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کراڑ رہے ہیں' چنانچہ وہ صفول کی صفیل ورہم برہم کرنے اور گردئیں کا ٹنے لگے اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی' وہ بھی مشرکین کی گروئیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے' چنانچہ آدمی کا سرکٹ کر گرتا اور پید نہ چاتا کہ کس نے مارا ہے اور آدمی کا ہاٹھ کٹ کرگرتا اور پید نہ چاتا کہ کس نے کانا ہے' ہیں مشرکین پر شکست ناذل ہوگئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیز لیا۔ کس کو قتی کیا تو کسی کو قد کیا۔

ادهر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لئے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں حاضر تھا' جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں بلٹ کر بھاگا اور اینے آپ کو ''بکراحم'' میں جاکر ڈال دیا۔

ابو جہل کا قبل : ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا' جنہوں نے اس کے گرداپی تلواروں اور نیزوں کی باڑھ قائم کر رکھی تھی۔ اوھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبدالر جمان بن عوف بڑا ہ کے ارو گرو وو انصاری جوان تھے' جن کی موجودگی ہے وہ مطمئن نہ تھے کہ استے میں ایک نے اپنے ساتھی ہے چھپا کر ان ہے کہا" چھے بایا ان ہے کہا" چھے ابو جہل و کھلا و بیجے۔" انہوں نے کہا" اے کیا کرو گے ؟" اس نے کہا" جھے بنایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ ساڑھ کو گل و بتا ہے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر میں نے اس کو و کھے لیا تو میرا وجود اس کے وجود ہے جدا نہ ہو گا' یہاں تک کہ ہم میں ہے جس کی موت پہلے و وہ مرجائے۔ " استے میں دو سرے نے بھی بھی بات کی۔ اس کے بعد جب صفیل پھٹ گئیں تو عبد الرحمٰن بن عوف بڑا ہونے نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے' انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا' دونوں الرحمٰن بن عوف بڑا ہے نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے' انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا' دونوں کی مار پڑے پر مخصلی اڑ جاتی ہے اور دو سرے نے بڑی طرح زخمی کر دیا اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جسے موسل کی مار پڑنے پر مخصلی اڑ جاتی ہے اور دو سرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سائس آ جارہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ ملڑ ہیں گیا ہے۔ پاس آئے۔ دونوں کا دعوی تھا کہ میں نے مرائس آ جارہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ ملڑ ہیں کے باس آئے۔ دونوں کا دعوی تھا کہ میں نے مرائس آ جارہی تھی۔ آپ نے تواروں دیکھیں اور فرمایا کہ :

"دونوں نے قبل کیا ہے"

یہ دونوں جوان عفراء کے صاحبزادے معاذ اور معوذ بھنڈا تھے۔ معوذ بڑاللہ تو اس غروہ میں شہید ہوگئے' البتہ معاذ بولٹر حضرت عثمان بولٹر کے دور ظافت تک باتی رہے۔ رسول اللہ طرفیم نے انہی کو ابوجمل کا سلان دیا۔

معر كه ختم ہو گيا تو لوگ ابو جل كى تلاش ميں نكلے۔ حضرت عبد الله بن مسعود بناللہ في اے پاليا۔ ابھى اس كى سانس آجارتى تھى۔ انہوں نے اس كى گردن پر پاؤں ركھا اور سر كاشنے كے لئے واڑھى كيكرى اور فرمايا " او اللہ كے دشمن! آخر اللہ نے مجھے رسواكيا نا!"

اس نے کما "مجھے کام کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے 'اس سے اوپر بھی کوئی بی ہے؟"

پر بولا ''کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہو تا۔"

اس کے بعد کینے لگا "مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟" حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے کما"اللہ اور اس کے رسول کی۔" ابوجسل نے کما"او بکریوں کے چرواہے! تو بری مشکل جگد پر چڑھ کیا ہے!"

اس کے بعد حصرت عبد اللہ بن مسعود بواللہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا:

اللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ للهِ صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَخْزَابَ

"الله بهت برا ب من تمام تعریف الله کے لئے ب جس نے اپنا وعدہ می کر د کھلایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنما سارے گروہوں کو شکت دیدی۔"

پھر فرمایا "میہ اس امت کا فرعون ہے۔"

فریقین کے مفتولین: اس معرکے میں چودہ سلمان شہید ہوئے۔ چھ صابرین اور آٹھ انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سرو خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔

مشركين كے ستر آدى مارے گئے اور سترقيد ہوئے۔ مرنے والوں ميں زيادہ تر سربرآوردہ فتم كے لوگ تھے۔ ان ميں سے چوبيں سردارول كے لاشے تحفيج كربدر كے ايك گذے خبيث كؤكيں ميں چينك ديے گئے۔

رسول الله طابية في تين روز بدر من قيام فرمايا - اس كے بعد جب واپسى كے لئے تيار ہوئے واس كنويں كى منڈير پر آكر كھڑے ہو گئے اور ان سرواروں كا نام لے لے كريكارا:

"اے فلاں کے بیٹے فلاں! اور اے فلال کے بیٹے فلال! کیا تہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی "کیونکہ ہم سے جمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اے ہم نے برحق پایا؟"
برحق پایا۔ تو کیا تم سے تممارے رب نے جو وعدہ کیا تھا' اے تم نے برحق پایا؟"

حضرت عمر رظاف نے کما "اللہ کے رسول! آپ ایسے جسوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں؟"

آپ نے فرمایا : دهیں جو کچھ کمہ رہا ہوں اے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں من رہے ہو۔ لیکن سے لوگ جواب نہیں وے کئے۔

مکہ اور مدینہ میں معرکے کی خیر: کے میں فلست کی خبر بھاگنے والے مشرکین سے پنجی ، جس
سے انہیں بردی ذلت وروسیای محسوس ہوئی ، حتی کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک ویا ، تاکہ مسلمان خوش ند ہوں۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے تین بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز می تو سمجھا کہ اجازت ل گئی ہے اور جھٹ اینے فلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے واپس آگر بنایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو ربی ہے۔ اسودید س کراپے آپ پر قابونہ پاسکا۔ اور بے افتایار پکار اٹھا:

أَتَبْكِى أَنْ يَضِلَّ لَهَا بِعِيْرٌ وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السَّهُودُ فَلَا تَبْكِيْ عَلَى بَكْر وَلَكِنْ عَلَى بَدْر تَقَاصَرَتِ الجُدُودُ

"کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوالی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ تو اونٹ پر نہ رو' بلکہ بدر پر رو جہال قستیں بھوٹ گئیں۔"

مزید چند اشعار کھے جن میں اپنے میٹوں پر آہ وفغان کیا۔

رسول الله ملتی الله ملتی الله مدینے کی راہ میں: رسول الله ملتی الله کا تاج پنے دید کے لئے دوانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ وادی صفراء کے قریب بننچ تو تقسیم غنیمت کا علم نازل ہوا۔ چنانچہ آپ نے "فضس" ٹکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا۔ پھر وادی صفراء میں بنج کر نفر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم ویا اور حضرت علی بن ابی طالب براٹھ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد "حرق انطبیہ" بننچ تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن ثابت انساری براٹھ نے اور کما جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب براٹھ نے اس کی گردن مار دی۔ انساری براٹھ نے اور کما جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب براٹھ نے اس کی گردن مار دی۔

قیر بول کا قضیہ: جب رسول اللہ طَیْجَ مدینہ پنچ چکے او آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے فدید لینے کی رائے دی اور حضرت عمر بڑاٹھ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ طَیْجَ نے فدید لینا طے کیا۔ یہ فدید چار ہزار سے ٹین ہزار اور (کم از کم) ایک ہزار ورہم تک تھا اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانے تھے ان کا فدید یہ قرار دیا گیا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ بعض قیدیوں پر احمان کیا گیا اور انہیں فدید لئے بغیر رہا کر دیا گیا۔

رسول الله طَيْجُ مَى صاجزادى حفرت زين بَيْ الله عن شو برايد العاص كے فديے ميں جو مال بھيا' اس ميں ايك بار بھى تھا۔ يہ بار حفرت فديج بُن آيا كا قما۔ انہوں نے حفرت زين بُن آيا كو ابد العاص كے پاس رفصت كرتے وقت يہ بار انہيں ديا تھا۔ جب رسول الله طَيْجَ نے اے ديكھا تو آپ پر برى رقت طارى ہو گئ اور آپ نے سحابہ رئي آي ہے اجازت چاہى كہ ابد العاص كو بلا فديہ چھوڑ ديں۔ سحابہ رئي آيا كا الله عن كيا ہے دين چوڑ ديں۔ سحابہ رئي آي كا اس شرط پر رہاكر ديا كہ وہ زين رسول) كى راہ چھوڑ ديں گے۔ ابد العاص نے مكم جاكر ان كا راستہ چھوڑ ديا اور وہ مدينہ جبرت كر آئيں۔

آپ کی صاحبرادی حضرت رقید رقیانی کی وفات اور ام کلتوم رقی اینا سے حضرت عثان رفتی تنظیم کی شاوی: نبی سی این می وفات اور ام کلتوم رقی این سی این بی سی این می این می این می شاوی: نبی سی این می این روز کی حقد می تفیین الدا آپ نے انہیں تھم دیا کہ ان کی تیار داری کے لئے مدید میں روی اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا جر اور حصہ لے کہ ان کی تیار داری کے لئے مدید میں روی اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا جر اور حصہ لے گا۔ اسامہ بن زید مین ان کی تیاداری کے لئے روک دیا۔ حضرت رقید بین ایک کی دو شخیری اس وقت کینی بی وفات پاکئیں۔ حضرت اسامہ بن زید مین کا میان ہے کہ ہارے پاس فتح کی خوشخیری اس وقت کینی جب ہم رسول اللہ سی کی صاحبرادی حضرت رقید بین کی میں برابر کرنے تھے۔

اور جب رسول الله طالبيل مديد پنج كر مطمئن مو تيك او آپ ف اپني دو سرى صابزادى حضرت ام كلوم بۇ بيلاكى شادى حضرت عثان بنات ك كردى اى ك حضرت عثان بنات كو "دو التورين" يعنى "دو نور داك" كما جاتا ہے۔ حضرت ام كلوم بۇ تارى ك عقد ميں رہتے موت شعبان ٩ جرى ميں وفات پائى اور بقيم ميں وفن موسى ـ



### "بدر" کے بعد کے واقعات

اللہ نے بدر میں نفرت وقتح کے ذریعہ مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا' مشرکین کے لئے وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے الی تدبیریں سوچنی شروع کیں 'جن کے ذریعہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیس اور ان کے انتقام کے انتقام کے سینوں پر الٹ دیئے اور الینے فضل سے اہل ایکان کی مدد کی۔

چنانچہ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتہ بعد اور کما جاتا ہے کہ ڈھائی تین ممینہ بعد بنو سلیم نے مینہ پر حملہ کے ارادے سے جمعیت فراہم کرئی شروع کی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال نفیمت نے کر صحیح سالم مدینہ واپس آگئے۔ اس کے بعد عمیر بن وجب جمحی اور صفوان بن امیہ نے نبی مانچیا کے قبل کی سازش بنائی اور اس مقصد کے لئے عمیر مدینہ آیا۔ لیکن آتے ہی اس پکڑ لیا گیا اور نبی مانچیا نے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔

" محر التمسيس اس بنا پر خود فر بی بیس ببتلا نہیں ہونا چاہے کہ تم نے قریش کے کھ انا ڑی اور جنگ ے نا آشنا لوگوں کو مار لیا ہے اگر تہماری لڑائی ہم ہے ہوگئی تو تہمیں پند چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ "
رسول اللہ ساتھا نے اس جواب پر مبر فرمایا۔ اس ہے ان کی جرات اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ بریا کر دیا 'جس میں ایک مسلمان اور ایک یمودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ طاقی نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ نصف شوال ۲ جری ہفتہ کا دن تھا۔ پندرہ دن گذر گئے تھے 'کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ طاقی میں انہوں کے انہیں "اذرعات شام" کی طرف جلا وطن کر دیا۔ جمال تھوڑے دنوں بعد اکثر کی وفات ہوگئی۔

غزوهٔ سولق: ادحر غزوه بدر کے بعد ابو سفیان نے نذر مانی تھی کہ جب تک محمد ماہیم ہے جنگ نہیں کر لیتا' اس کے سر کو جنابت کے سب یانی نہ چھوئے گا۔ چنانچہ وہ دو سو سواروں کے ساتھ لکا اور مدینہ ك اطراف مين "عريض" نامي ايك مقام ير جهايد مار كر تهجور ك يكه ورخت كاث اور جلاع اور دو آدموں کو تش کرکے راہ فرار افتیار کی۔

رسول الله النَّهُ النَّهُ عَبِر مُونَى وَ آب نے ان کا تعاقب کیا کیکن وہ ہاتھ نہ آئے 'البتہ انہوں نے اپنا بوجھ بلكاكرنے كے لئے ستو اور توشے پھيتك ديئے۔ مسلمانوں نے "قرقرة الكدر" تك ان كانتاقب كيا اور ستو وغيره الفاكر والين آگئے' اس لئے اس مهم كا نام "غزوه سويق" اور "غزوه قرقرة الكدره" يز كيا\_ و سويق "عربي زبان مين ستو كو كتية بين-

کعب بین اشرف کا قبل: یه فخص برا مالدار اور شاعریبودی قبار اے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی' چناخیہ میہ رسول اللہ مٹائیم اور محلبہ رہی تھا کی جو کرتا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہنا تھا۔ جب کہ ان کے وشمنوں کی مدح کرتا اور انہیں جنگ کے لئے بھڑ کاتا تھا' حتیٰ کہ یہ ''بدر'' کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں ہے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت ہے اشعار کے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں ہے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو اور اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گذر چکی تھی' اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نی لٹھانے نے فرمایا:

كون ب جو كعب بن اشرف س نمظ؟

جواب میں محمد بن مسلمیہ 'عباد بن بشر' ابو نائلہ ' حارث بن اوس اور ابو عبس بن جر محافظم نے اٹی خدمات پیش کیں۔ محمد بن مسلمہ ان کے امیر قراریائے اور انہوں نے نبی مانہوں سے کچھ کہنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہااس شخص نے ' اشارہ نبی اٹٹینے کی طرف تھا' ہم ہے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے جمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔

کعب کی ہاچیں کھل گئیں' بولا''واللہ! ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گ۔''

پھر محمہ بن مسلمہ نے بطور قرض گیموں یا تھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے اور انہوں نے بھی محمہ بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفقاء میں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انسیں بھی آپ کے یاس لانا جاہتا

ہوں۔ آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے ان کی بید بات منظور کر ل۔

اس کے بعد ۱۴ رہیج الاول ۳ جری کی جاندنی رات میں بدلوگ بتصیار لے کر کعب بن اشرف کے یاس آئے اور اے یکارا کہ نیچے اترے " کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نٹی نٹی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کما "اس وقت کمال جا رہے ہیں؟ میں الی آواز سن رہی ہوں 'جس سے گویا خون نیک رہا

ليكن اس في اس كى يرواندكى اور في از كر بتصار ديكھ تو بھى شيس چونكا كونك ان لوكول سے ملے ہی ہے بات طے ہو چکی تھی۔

اس کے بعد سے لوگ شیلنے کے لئے چل پڑے۔ رائے میں ابو ناکلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا مرسو تکھنے کی اجازت جاہی' اس نے کبر ونخوت کے ساتھ اجازت دی' ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ماتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی عکھلیا ' مجر دوبارہ اجازت لی اور میں کیا ' مجرسہ بارہ اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کرلیا تو کھا" کے لواللہ کے وحمٰن کو۔"

ات میں اس پر کئی تلواریں بڑیں' لیکن کام نہ کر عیں۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی كدال اس كے پيرو (زير ناف) ير لگائى اور چرھ جيتھے۔ كدال آر پار ہو گئى۔ الله كابيد وحمن اس زور سے چیا کہ گردو پیش بلیل کچ گئی اور پھروہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ س کر قلعوں پر آگ روش کی گئی۔ لیکن مسلمان سمج سالم واپس آگئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو بریشان کر رکھا تھا اور ایک مرت کے لئے میووی سانب بھی اپنے بلول میں وبک گئے۔

مریبہ قروہ: جادی الاولی ٣ جري ميں قريش نے اپنا ايك قافلہ عراق كے كارواني رائے سے ملك شام بھیجا' یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزر تا تھا۔ اس قافلے کی قیاوت صفوان بن اميه كرربا تھا۔ رسول الله ملي كم اس كاعلم موكيا اور آب في حصرت زيد بن حارث علي كا كان يس دو سوسوارول كا ايك دسته بهيج ويا وه قافله نجديس قرده ناي ايك چشمه ير براؤ وال رما تها كه حضرت زید روافتر نے اس پر بلغار کروی۔ متیجہ میہ ہوا کہ بورا قافلہ ان کے قبضے میں آگیا' البتہ اس میں جتنے آدی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال فنیمت کی مقدار ایک لاکھ درہم تھی اور بیہ قریش کے لئے غزوہ بدر کے بعد سب سے تکلیف دہ



پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخیں پر پہنچ کر اشکر کا معائند کیا' جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا' البت رافع بن خد ج بواثیر کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی' کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب ٹے کما:

"مين رافع سے زيادہ طاقتور موں" اسے پچھاڑ سكتا موں-"

آپ نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرو نے رافع کو پچھاڑ دیا' الندا سمرہ کو بھی اجازت ال گئی۔
مقام شیخین میں میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور وہیں رات گزاری اور الشکر کی
حفاظت کے لئے پچاس بہرے دار مقرر فرمائے۔ پھر اخیر رات میں فجرے پہلے کوچ کر دیا' اور ''شوط'' نامی
ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ بہیں عبد اللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کروائیں
ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ بہیں عبد اللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کروائیں
بات گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حاریث میں بھی ضعف کی لروو ڈگئی اور قریب تھا کہ بید دونوں
گروہ بھی بلٹ جاتے' لیکن پھر اللہ نے اشیں عابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے ایک ہزار تھی۔ اب
سات سوباتی ہے۔

اب ای نشکر کو لے کر رسول اللہ سٹھائے کے دشمن کو مغرب کی ست چھوڑتے ہوئے ایک مختفر راستے سے احد کی جانب چیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد بہاڑکی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح وشمن مسلمانوں اور مدینہ کے در میان حائل ہو گیا۔

پھر میں آپ نے لگار کو مرتب فرمایا اور عبد اللہ بن جیر انصاری رفائد کی کمان میں جبل عینین پر --جو بعد میں جبل رما ہ کے نام سے معروف ہوا --- پچاس تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں تھم دیا کہ
سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں اور انہیں تاکید کی کہ جب تک
آپ کا تھم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں' خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔

ادھر مشرکین نے بھی اپنے نظر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدی کی۔ ان کی عور تیں صفول میں گھوم گھوم کر اور وف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں الزائی کے لئے بھڑ کا رہی تھیں۔ جوانوں کو غیرت ولا رہی تھیں اور سے اشعار پڑھ رہی تھیں۔

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَـانِقُ وَنَقْرِشُ النَّمَارِقُ أَوْ تُدْبِرُوا نُقَارِقْ فِـرَاق غَيْرِ وَامِقْ

اگر پیش قدی کرد کے تو ہم مسلطے لگائیں گی' اور قالینیں بچھائیں گی اور اگر چیچے ہو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔"

اور علمبردارول كوان كافرض ياد ولات بوئ يول كمد ربى تخيس: وَيْهَا يَنِي عَبْدِالدَّارِ وَيْهَا حُمَاةَ الأَذْبَارِ ضَرْبًا بِكُلِّ بَتَّارِ

### غروة احد

#### شوال ۱۴ جري

قرایش ابھی غروہ اور کے انتقام کی تیاری کر بی رہے تھے کہ مقام "قروہ" میں ان پر ایک اور مار پڑگئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بحوث اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی۔ رضا کارانہ بحرتی کا دروازہ کھول دیا 'احامیش کو بھرتی کیا۔ اور ترغیب و تحریص کے لئے کچھ شاعر خاص کے 'یہاں تک کہ تین بزار فوجیوں کا ایک لفکر تیار ہو گیا۔ جس کے پاس تین سو اونٹ ' دو سو گھوڑے ' اور سات سو زرہیں تھیں۔ اس لفکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں ' جن کا کام جنگ کے لئے بھڑکانا اور جوش و براوری کی مورج پھو تکنا تھا۔ اس کاسیہ سالار ابو سفیان تھا اور علمبردار بن عبد الدار کے برادر۔

یہ انتشر غیظ و غضب سے بھراپور مدینہ کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قاۃ کے دامن میں ایک کھلے میدان کے اندر ڈیرہ ڈال دیا۔ یہ جعد کا دن تھا اور شوال ۱۳ بجری کی ۲ تاریخ۔ اوھر رسول اللہ سائے کے گئی گئی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے خبرہ و پھی تھی اور آپ نے ہٹگای حالت سے خشنے اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لئے فوجی طلابہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا۔ پھر جب انتکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ آپ نے مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جا کیں۔ مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر الزائی کریں اور عور تیں گھر کی چھتوں سے۔ رکیس المنافقین بند ہو جا کیں۔ مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر الزائی کریں اور عور تیں گھر کی چھتوں سے۔ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ گویا وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیشارہ اور جنگ سے یکھی عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ گویا وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیشارہ اور جنگ ہے یکھی در نے کی تعمت بھی نہ گئے۔ لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ دو دو ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ رہنے کی تعمت بھی نہ گئے۔ لیک واحد مماجرین کا جس کے علمبردار حضرت معمل بن گھیر بڑا تھ تھے۔ دو مرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حفیر بڑا تھ تھے۔ دو مرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حفیر بڑا تھ تھے۔ دو مرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حفیر بڑا تھ تھے۔ دو مرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حفیر بڑا تھ تھے۔ دو مرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حفیر بڑا تھ تھے۔ دو مرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حفیر بڑا تھ تھے۔ دو مرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حفیر بڑا تھ تھے۔

"د کھو! بن عبد الدار! دیکھو! پشت کے پاسدار! خوب کرو شمشیر کا وار۔"

مبارزت اور قبال: عجر دونوں لشكر قريب آگئ تو مشركين كا علمبردار اور قريش كا سب سے بهادر انسان طلحہ بن ابی طلحہ عبدری نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے وعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام بنافته آگے برھے۔ شیر کی طرح جست نگائی اور اونٹ پر جاچڑھے ' پھراے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود مے اور تکوارے ذرج کر دیا۔ اس پر نبی مان کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ محبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشر کین کے رسالدار تھے۔ تین بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچیں 'کیکن تیراندازوں نے تیر برساکر انسیں واپس کرویا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علمبرداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا' یسال تک کہ ان کا مكمل طور ير صفايا كرويا- يدكل كياره فخص تته - ان كے خاتے كے بعد جينڈا زمين پر آگرا- مسلمانوں نے بقید اطراف پر بلد بول دیا۔ صفول کی صفین الث دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجاند اور حزو جہنو نے بوے کارنام انجام دیے۔

ای پیش قدی اور غلبے کے دوران اللہ اور اس کے رسول کے شیر حصرت حمزہ بن عبد المطلب بواللہ شهيد كروي كي النين وحثى بن حرب في قل كيا- يد ايك حبثى غلام تما ، جو نيزه سيكن كا مامر تما- اس ك آقاجير بن مطعم نے اس سے وعدہ كيا تھا كہ وہ حضرت حرق بناتھ كو قتل كروے ' تواس آزاد كروے گا کوئلہ حضرت حزہ بڑاتھ بی نے اس کے چھا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قل کیا تھا۔ چٹانچہ وحثی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حصرت حمزہ بواٹھ کی تاک میں بیٹھ گیا۔ حصرت حمزہ بواٹھ مشرکین کے ایک آدی سباع بن عرفطه كاسر قلم كررب سف كه وحثى في ان كى طرف نيزك كارخ كيا اور اس اجهال ديا- وه غافل تھے۔ نیزہ ان کے پیڑو پر لگا اور دونوں پاؤل کے درمیان سے فکل کیا وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے۔ یمال تك كد ان كى شماوت واقع مو كئ . والتر -

بسرحال مشركيين كلت كهاكر بعال كرف موع . جوش دلان والى عورتيس بهى بعاليس - مسلمانون نے مشرکین کو گھیرلیا۔ انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے 'کین عین ای موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اینے مورچول میں باتی رہنے کا جو تاکیدی تھم انسیں ریاگیا تھا' اس کے باوجور نغیمت کے چکر میں ان کے چالیس آدمی پیاڑے بیچے اثر آئے۔ خالد بن دلید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بہاڑیر جو دس آدی رہ گئے تھے'ان کاصفایا کردیا۔ پھر بہاڑ کے چھے سے گھوم کر مسلمانوں کی بشت پر آرہے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا' جے مشرکین نے پہان لیا اور وہ بھی پلٹ بڑے اور ان کی ایک عورت نے لیک کر جھنڈا اٹھالیا۔ پھر کیا تھا بکھرے ہوئے مشرکین اس ك كروست آئے اور جم كے۔ يول مسلمان چكى كے دوياثوں كے زيج ميں آگئے۔

رسول الله ملتي ليم مشركين كاحمله اور آب ك قل كي افواه: اس وقت رسول الله يجهي علا كروارول كو نمودار موت ديكها تو نمايت بلند آواز ب يكارا كه:

"الله كے بندو! ميري طرف آؤ."

لكين اس آواز كو مشركين نے ،جو مسلمانول كى بد نسبت آپ كے زيادہ قريب تھے ، يہلے من ليا اور ان کے ایک دے نے تیزی سے آواز کارخ کیااور رسول اللہ مائی پر تابد تو وعلے شروع کر دیے۔ ان کی كوشش تحى كه مسلمانوں كے پينچ سے پہلے پہلے آپ كاكام تمام كرديں۔ اس موقع ير آپ نے فرمايا:

"کون ہے جو ان کو ہم ہے دفع کرے اور اس کے لئے جنت ہے یا (یہ فرمایا کہ) وہ جنت میں میرا " S n 3?"

اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں چھیے و حکیلا اور اڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے چرحملہ کیا اور بالکل قریب آگئے اپ نے چریمی فرمایا۔ اب ایک دوسرے سحانی نے بڑھ کر انسیں چھے دھکیلا اور وہ بھی لاتے لاتے شہید ہو گئے۔ پھر تیرے نے، پھر چوتھے نے، سال تک کہ مانوں انصاری شہید ہو گئے۔

جب ساقیں انصاری صحابی گر گے " تو رسول الله الله علی اس وو قریش ماجر باقی بچے۔ ایک طلح بن عبيد الله اور دوسرے سعد بن الى وقاص ر الله عنائيه اب مشركين ف اينا حمله رسول الله الله الله ير مركوزكر دیا۔ یمال کک کد آپ کو ایک پھرلگا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا وابنا رہائی وانث لوث گیا۔ نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ خود سربر لوث گئ، جس سے سراور پیشانی برچوٹ آئی، آگھ سے نیچے کی ابھری ہوئی بڈی یر محوار کی ضرب ملی ، جس سے خود کی دو کڑیاں اندر دھنس مسکس ۔ کندھے رہجی محوار کی ایک سخت ضرب لکی، جس کی تکلیف ایک مینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی، البت آپ نے الل زرہ پین رکھی تھی' اس کئے وہ کٹ نہ سکی۔

یہ سب کھے اس کے باوجود پیش آگیا کہ دونوں قریش جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ معرت سعد بن الی وقاص بزار نے اس قدر تیر جلاے که رسول الله بان نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لئے بھیرتے ہوئے فرمایا:

"جلاؤتم ير ميرك مال باب فدا مول-"

اور طلحہ بن عبید اللہ بن اللہ بن شرح نے تھا چھیلے سب لوگوں کے برابر لزائی لڑی ' یمال تک کہ انسیں ۳۵ یا ۳۹ زخم آئے۔ اپ ہاتھ پر تیر الکوار روک کر نبی طال کیا کو بچایا 'جس سے ان کی الگیاں زخی ہو کرشل ہو كئير - جب ان كى الكليال زخى موكي لو ان كے مندے حس (ى) كى آواز تكلى - في الفيا نے فرمايا:

"أكرتم بيم الله كت توحميس فرشة الحالية اور لوك ديكهة رج."

اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جریل طائقہ اور حضرت میکا کیل طائقہ اترے اور آپ کی طرف ہے تخت لڑائی کی کچھ مسلمان بھی بلٹ کر آپ کے پاس آگتے اور انہوں نے بھی جم کر وفاع کیا۔ سب سے يهل بلث كرآنے والے الو بكر صديق بالله تھے اور ان كے ساتھ الوعبيدہ بن جراح بالله بهى تھے۔ الو بكر بالله نے چاہا کہ آگے برمد کر رسول اللہ طاق اللہ علی اے چرے سے خود کی کڑی نکال دیں اللہ علیدہ بوائد نے اصرار كركے خود كى كرى تكالى ، جس سے ان كا اگلا ايك دانت كر كيا۔ اس كے بعد انہوں نے دوسرى كرى نکالی' اور دو سرا وانت بھی کر گیا۔ اس کے بعد آگے براھ کر دونول نے طلحہ بن عبیداللہ روالتہ کو سنبھالا' وہ

اس دوران رسول الله من التي اليا اليا وجانه مععب بن عمير عربن خطاب على بن الى طالب وغیر هم نُحَاتِظ بھی آہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی ادر ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے 'گر مسلمانوں نے بھی تاورہ روز گار بماوری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی وفاع کر رہا تھا کوئی او بحررما كوني اين جم يرتيرون كو روك رما تها.

جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر بن تخ کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دائے ہاتھ براس زورے تکوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑلیا۔ مشرکین نے اے بھی کاٹ ویا۔ اس كے بعد انہول نے جھنڈے ير كھفنے ئيك كراے سينے اور گردن كے سارے الرائے ركھا اور اى حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبد اللہ بن قمہ مھا' چونکہ حضرت مصعب بڑٹھ نبی ماٹھا کے ہم شکل تھے' اس لئے اس نے سمجھا کہ نبی النجا کو قتل کر دیا ہے ۔۔ چنانچہ اس نے واپس لیٹ کر چینے ہوئے کہا کہ " وجمر على كرديئ كئے." يه خبرتيزي سے تهيل كئي اور اس كے نتیج ميں مشركين كا دباؤكم ہو كيا كو مك ان کے خیال میں اب ان کا مقصد بورا ہو چکا تھا۔

نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا حال: جب ملانوں نے نرخے میں لئے جانے ک کاروائی دیکیمی و وه اتھل پیمل بد نظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف افتیار ند کر سکے۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار افتیار کی اور مدینہ جائینے ' بعض احد کی گھائی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمی یں بناہ گیر ہوئے۔ بعض نے رسول اللہ علی کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے وفاع میں لگ گئے۔ جیما کہ گزر چکا ہے۔ اکثر ملمان نرفے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھرنے والول ے اوتے بھڑتے رہے الیکن چو تک کوئی مخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا اس لئے ان کی صفول پر انتشار اور بد تقلمی غالب رہی۔ پہلی صف بلٹی مجھیلی صف سے گلزا گئی' یہاں تک کہ حضرت عدایف رفت کے والد یمان روائد خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کردیئے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نی

س الما الله على خرسى توان كارباسا موش بهى جاتا رباد ان كاجوش سردير كيا اور وه اوت كرره كيد حتى كدكتول في الرائي عي چھوڑ دى۔ جب كد كھ دو مرول كو جوش آگيا اور انہول نے كماكد:

"المحواورجس بات ير رسول الله ملي الله علي الله علي الله علي يرتم بهي جان دے دو-"

مسلمان انمی طالات سے وو جار تھے کہ اجانک کعب بن مالک بڑاٹھ نے رسول الله طان کو وکھ لیا۔ اس وقت نرفے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب اے آپ کو دونوں آ تھوں سے پہچانا' کیونک چرہ خود سے چھیا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز ہے کہا:

"ملمانو! خوش موجاؤيه بي الله كرسول التيليا!

یہ س کر مسلمانوں نے آپ کی طرف بلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ تمیں صحابہ جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کو عشش کی الیکن ناکام رہے اور اس کو عشش میں ان کے دو آدمی كام بحى آگئے۔

اس حکیمانہ تدبیرے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی ' کیکن تیز اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کی تھی' اس کی بھاری قیت چکانی بڑی۔

کھائی میں: مسلمان زنے سے نکل کر گھائی میں قرار پذیر ہو کے تھے ، تو ان میں اور مشرکین میں بعض بلکی اور انفرادی جھڑییں ہو ئیں ' لیکن مشرکین کو آگے برصے اور مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی ' بلکہ دہ میدان میں تھوڑی ہی در یاتی رہے اور اس دوران مقتولین کا مثلہ کرتے رہے، لیعنی ان کا کان ' ناک اور شرمگاین کاٹ ڈالیں اور پیٹ جاک کر دیے۔ ہند بنت عتب نے حضرت حزہ بناؤ کا بید جاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چیایا' کیلن نگل نہ سکی' اس لئے پھینک ویا اور کان' ناک وغیرہ کے ہار اور یاڑیب

اوحرالی بن خلف نے بوے محمند کے ساتھ کھائی کا رخ کیا۔ اس کا وعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ علی الله كو قتل كرے گا، ليكن اس كے بر عس رسول الله الله الله على اس كو خود اور زره كے ورميان حلق كے ياس ایک چھوٹے سے نیزے سے الی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار اڑھک اڑھک گیا اور بمل کی طرح چکھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلاا۔ چرواہی میں مکہ کے بالکل قریب مقام سرف پہنچ کر مرکبا۔

اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے۔ ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ بید بال کے بعض اطراف میں چڑھ گئے۔ حضرت عربن خطاب باللہ اور مهاجرین کی ایک جماعت نے لو کر انتیں بہاڑے بیچے اتار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معد بن ابی و قاص والتی نے تیر مار کران کے تین آدمی قبل بھی کئے۔

اس طرح مشرکین کے مقولین کی کل تعداد ۲۲ اور کماجاتا ہے کہ ۳۷ ہوئی۔ جبکہ مسلمانوں کے ستر

اس کے بعد ابو سفیان نے کما "کتنا اچھا کارنامہ رہا۔ آج کا ون جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور الزائی

حضرت عمر بالخر نے كما "مرابر شيس مارے مقتولين جنت ميں بيں اور تمهارے مقتولين جنم ميں۔" ابوسفیان نے کہا "تم لوگ میں سجھتے ہو الیکن اگر ایا ہوا تو ہم ناکام ونامراد رہے۔"

پھرايو سفيان نے حضرت عمر والله كو بلايا اور كما و عمر! ميں الله كا واسط دے كر يوچھتا ہول كيا بم نے " ? - lo d d of #

> حضرت عمر بنافته نے کما "واللہ! نہیں اور اس وقت وہ تمہاری باتیں س رہے ہیں۔" ابوسفیان نے کما وہ تم میرے نزدیک ابن قمر سے زیادہ سے اور راست باز ہو۔" اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا "آئندہ سال بدر میں پھر ارٹے کا وعدہ ہے۔"

رسول الله طرفيل في ايك سحاني سے فرمايا " كدو تھيك ہے۔ اب بيات امارے اور تمارے

مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری:

اس كے بعد الو سفيان واپس آگيا اور مشركين كے اللكرنے كوج كا آغاز كر ديا۔ وہ او نول پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی میہ تھے کہ ان کاارادہ مکہ کا ہے اور بیہ مسلمانوں پر محض اللہ كافضل تها كونك مشركين اور مدين ك ورميان كوئى نه تها ،جو انسين مدينه مين واخل مون ي روكا ، لیکن اللہ تعالی نے ' جو انسان اور اس کے ول کے ورمیان حاکل ہو تا ہے ' اٹھیں پھیردیا۔

اس ك بعد مسلمان زخيول اور شهيدول كي كھوج ، خبر لينے كے لئے ميدان ميں الر آئے۔ بعض لوگول نے بعض شہیدوں کو مدینہ نعمل کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ "انھیں ان کی شادت گاہوں میں واپس للا جائے اور سارے شمداء کو عسل اور نماز کے بغیران کے کیروں ہی کے اندر دفن کر دیا جائے۔" آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر وفن کیا اور با او قات دو شہیدوں کو ایک ہی كيڑے كے اندر جمع فرمايا اور درميان ميں اؤ تر (گھاس) ڈال دى اور لحد ميں اس مخفس كو آگے كيا جے قرآن زياده ياد تھا اور فرمايا كه:

"میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دول گا۔"

لوگوں نے منظلہ بن ابی عامر بناتھ کی لاش اس حالت میں بائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے الى نيك رما تفار نبي النايل نے فرمايا:

"فرشت الحين عسل دے رہے ہیں۔"

ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی ٹی ٹی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار

آدى كام آئے۔ اس فزرج كے اور سا اوس كے اور جار مماجرين كے۔ان كے علاوہ ايك يمودى بحى مارا کیا۔ بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوسش کے بعد کمه واپسی کی تاری شروع کر دی۔

اوحر رسول الله من الم جب محمالي ك اندر مطمئن مو يك و حضرت على بالله "مراس" ، واحد ك اندر ايك چشمه ب اينى لے آئے اور آپ كو ينے كے لئے پش كيا۔ آپ نے قدرے تأكوار بو محسوس کی' اس لئے بیا تو شیں' البتہ اس سے چرہ وطویا اور سریر بھی ڈال لیا' مگراس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا۔ جو محم نسین رہا تھا، القرا حضرت فاطمہ وی فاف فی اللہ علی کا ایک مکرا جلا کر اس پر راکھ چیکا دی اور خون تھم گیا۔ پھر محد بن مسلمہ بناتھ خوش ذا كقه يانى لے آئے 'جے آپ نے بيا اور انہيں دعائے خير دى۔ زخم ك سبب ظمرى نماز آپ نے بيش كريرهي اور محاب كرام نے بھى آپ كے بيتھے بيشى بى كرنماز اواكى۔

ای انتا میں انصار ومهاجرین کی مجھ عورتیں بھی آپنچیں 'جن میں حضرت عائشہ' ام سلیم اور ام سلیط ( النافة ) تحين - سياني سے مطليز ، بحرتين اور زخمول كو بلاتي تحين -

گفتگو اور قرار داد: جب مشركين واپي كے لئے يورے طور پر تيار مو يك و ابو سفيان "جبل احد" ير نمودارُ جوا اور با آواز بلند بولا "دكياتم مين محريَّ بن؟"

كى نے كوئى جواب نه ويا۔ اس نے بحركما وكياتم ميں ابو تحافد كے بينے (ابوبكر ) جي ؟"

پُر کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کما ''کیا تم میں عمر بن خطاب م ہیں؟''

اور چر سمی نے جواب نہ دیا۔ انہیں نبی مان کے خواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کما "اچھا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔"

یہ سن کر حضرت عمر وہ لئے ہے قابو ہو گئے ابولے "أو اللہ كے وحشن! جن كا تونے نام ليا ہے وہ ب زندہ بیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کاسامان باقی رکھا ہے۔"

ابو سفیان نے کما و متمارے متحولین کا مثلہ موا ہے الیکن میں نے نہ اس کا تھم دیا تھا اور نہ ہی برا

پھر تعرو نگایا أُعْلُ هُبَلُ "حبل بلند مو" نبی سی اللہ اللہ علیہ تی اللہ اللہ اور انہوں نے کما «اَللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ ا"الله اعلى وبررت بـ"

ابو سفیان نے پھر نعوہ لگایا «لَنَاالْعُزَّی وَلاَ عُزَّی لَکُمْ » "مارے لئے عزی ب اور تسارے لئے

ني النظم ن معربواب كلها اور سحابة في كما «الله مُولانًا وَلاَ مَولِّي لَكُم ""الله المارا مولى ب، اور تمهارا کوئی مولی شیں۔" آپ کے پاس آیا اور احد کے واقع پر آپ سے تعزیت کی اپ نے اسے فرمایا: "کدوه اور اس کی حوصلہ فکنی کرے ."

معبد روحاء پنچا۔ اس وقت مشرکین مدیند واپس کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انھیں بری طرح ڈرایا۔ کما اوجھ الی جعیت نمیں ویکسی۔ سارے لوگ ڈرایا۔ کما اوجھ الی جعیت نمیں ویکسی۔ سارے لوگ تمارے ظاف غصے سے کباب ہوئے جارہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ ہیں نے اس کی مثال نمیں ویکسی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس نمیلے کے بچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لوگے۔

مید من کر کمی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چناٹچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفاکیا اور ایک قافلے کو تکلیف دی کہ وہ مسلمانوں سے کہے:

﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾ "لوك تهارے ظاف جمع بي ان ے

تا کہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کریں اور وہ جلدی ہے کمہ کوچ کر گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ و حکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی ' بلکہ:

﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران٣/١٧٣)

"اس نے ان کے ایمان کو اور برحا دیا اور انہوں نے کما اللہ جارے لئے کافی ہے اور بہترین کار ساز

﴿ فَأَنقَلَمُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَمْهُمْ سُوَّهُ وَأَنَّبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَأَللَّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ (آل عمران٣/ ١٧٤)

"چنانچہ وہ اللہ کی تعت اور فضل کے ساتھ پلٹے۔ انہیں کی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی بیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔"



رو گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آگئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے' للذا فرشتوں نے اٹھیں عسل دیا اور ای لئے وہ "غیبل الملائلة" " (فرشتوں کے عسل دیئے ہوئے) کملاتے ہیں۔

حضرت حمزہ بڑاٹھ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سرڈھاٹکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یمی صورت حال مصعب بن عمیر بڑاٹھ کے ساتھ پیش آئی۔

چانب مدیدنہ اور اندرون مدیدنہ: رسول الله طاقیم اور مسلمان شداء کے دفن اور ان کے لئے دعا ہے فارغ ہو چکے اور ان کے لئے دعا ہے فارغ ہو چکے اور سید ہوئے تھے۔ بی طاقیم نے افون آئیں جن کے اور ان کے لئے بی طاقیم نے انہیں آئیں ، جن کے شوم ، بھائی اور باب شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگول کی شاوت کی خردی گئی تو کئے لگیں کہ "رسول الله طاقیم کا کیا ہوا؟"

لوگوں نے کما "آپ بحمہ للہ 'جیساتم جاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔"

خاتون نے کما ''ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو۔''

لوگوں نے اشیں اشارے کے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساخت پکار اکھیں: اکُلُ مُصِینَیٓ بَعْدَكَ جَلَلٌ ، "كد آپ كے بعد برمصیت نِجَ ہے۔"

مدینه پینچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری ' زخم تھکان اور غم والم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا' پھر بھی وہ مدینہ کا پہرہ دیتے رہے اور رسول الله سائے کے کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول الله طائے کیا نے محسوس کیا یکہ دشمن کی نقل وحرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے ' تا کہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کئے جا کیں۔

غروة حمراء الاسد: چنانچ صح بوئي تو آپ نے مسلمانوں ميں اعلان فرمايا كد:

"دستمن سے مقابلے کے لئے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرک احدیث موجود تھا۔" لوگوں نے کہا:

اسُمْعًا وَطَاعَةً "جم فيات من اور ماني."

چنانچہ لوگ مدینہ سے چل بڑے اور آٹھ میل دور حمراء الاسد پینچ کر بڑاؤ ڈال دیا۔

ادھر مشرکین نے مدینہ سے چھتیں میل دور مقام روحاء پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ بلٹنے کے لئے رائے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بھترین موقع ہاتھ سے جانے دیا۔

اسی دوران معبد بن الی معبد خزاعی ،جو رسول الله مانجام کے خیر خواہوں میں سے تھا ، حمراء الاسد میں

اللہ كى ذات كے لئے ہے اور اگر وہ چاہے تو بوئى بوئى كے بوئے اعضاء كے جوڑ جو ڑ بس بركت دے۔" اس كے بعد ابو سفيان نے حضرت ضبيب بوائ سے كما؛

وکیا حبیس سے بات پیند آتی ہے کہ (تمہارے بدلے) محد سٹھیا مارے پاس ہوتے 'ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے الل وعیال میں ہوتے؟"

انموں نے کما "واللہ! مجھے تو بیہ بھی گوارا نمیں کہ میں اپنے اٹال و عیال میں ہوتا اور (اس کے برانے) محمد مائی کے اور اس کے برانے کو جمال آپ ہوں وہ اس کے برانے اور وہ آپ کو تکلیف دیتا۔"

پھر حارث بن عامر كے بينے نے انھيں اپنے باپ كے بدلے تل كرديا۔

باتی رہا زید بن دشد رہ کے کامحالمہ ' تو انہوں نے غزوہ بدر میں اسید بن محرث کو قتل کیا تھا ' لاقدا انھیں اس کے بیٹے صفوان بن امید نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا۔ بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب کی ذکورہ بالا گفتگو حضرت زید بن وشد "کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔

حاوثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بیعیج کہ حضرت عاصم کے جسم کاکوئی کھڑا لا سی، کیکن اللہ فی اللہ اللہ اللہ اللہ کے بعد کر رکھا تھا نے بھڑوں کا جسنڈ بھیج دیا، جنہوں نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عاصم کے اللہ سے بید عمد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انجیس کوئی مشرک چھونے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھو کیں گے۔ اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عمد کا پاس رکھا۔

بیر معونہ کا المید (صفر مہم ججری): حادث رجیج ہی کے زمانے میں ایک اور الیہ پیش آیا ، جو رجیج ہی نیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک۔ جو "طاعب الاسن" (نیزوں سے کھیلنے والل) کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا "کیکن دوری بھی افتیار نہیں کی اور بیہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلغ کے لئے آدمی بھیج دیئے جا میں تو وہ اسلام قبول کر لیس گے۔ اس نے یہ بھی کما کہ وہ میری پناہ میں ہول گے۔ چنانچہ رسول اللہ سی انہ انہ معان جو انہوں نے "بہر معونہ" پر براؤ ڈالا اور حضرت حرام بن معلیان جو سول اللہ سی اللہ کا نامہ میارک لے کر اللہ کے و شمن عامر بن طفیل کے پاس گے۔ اس نے حضرت حرام بن خطر پر سے سے سے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام عامر بن طفیل کے پاس گے۔ اس نے خط پر سے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام جو تھے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام جو تھے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام جو تھے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام جو تھے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام جو تھے کے بیا یہ بھی کہا کے قبریا دور اس کے دورار کی دورار کی ہو تھے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام جو تھے کے بیا کے اس کے خرار کی دورار کی دورار کی کو تھی دیا دوران کے فریا دورار کی دورار کی دورار کی کو تھی کے اس کے خرار کی دورار کیا ہورار ہو گیا۔

"الله اكبر! رب كعبه كى قتم! من كامياب موكيا."

پھر فورا ہی اس اللہ کے وعمن نے باقی صحابہ مر جملے کے لئے بنوعامر کو آواز دی مگر ابو براء کی پناہ کے بیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے الله اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں محل و در اور عصیہ نے آگر محابہ کرام رہی تھے کا محاصرہ کر لیا اور سب کو یہ تنتج کر ڈالا۔ صرف

# حادثے اور غزوات

احدیش مسلمانوں کو جو ذک اٹھانی پڑی' اس کے اثر ات بسرحال اچھے نہ تھے۔ وشمن جری ہوگئے اور کھل کر ید مقاتل آگئے اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بستر نہ تھے۔ یہاں اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

رجیع کا حادثہ (صفر ۲۲ جبری): عضل اور قارہ (قبائل) کے پیچے اوگ رسول اللہ ساتی کے پاس
آئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا پیچے جو جا ہے ' الندا آپ انھیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے

کے لئے پیچے لوگوں کو بھیج دیں۔ آپ نے عاصم بن ثابت بڑا کے کا ادات میں دس صحابہ ' کو روانہ کر دیا۔
جب یہ لوگ ''رجیع'' پہنچ تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ بذیل کی ایک شاخ' بنو لیمان
کوان پر چڑھا لائے۔ ان کے تقریباً ایک سو تیم اندازوں نے انہیں ایک شملے پر جا گھرا۔۔۔ پھر عمد دیتیان
دیا کہ اگر وہ اثر آئیں تو انہیں قل نہ کریں گے۔ عاصم نے اثر نے سے انگار کر دیا اور رفقاء سمیت ان
سے جنگ شروع کر دی۔ سات مارے گئے باتی تین باتی رہے۔ کفار نے پھر وہی عمد دیتیان دیا۔ چنانچے وہ
تینوں اثر آئے' گر کفار نے ان سے بدعمدی کی اور انھیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کمہ کر ساتھ جائے
دونوں ضبیب بن عدی اور زید بن دشتہ جی ہی تھار نے اسے قل کر دیا اور باتی دو کو کمہ لے جاکر بی دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دشتہ جی تھا تھے۔ خبیب نے جنگ بدر بیں حارث بن عامر بن نو فل کو قتل
کیا تھا' لنذا انھیں پچھ عرصے تک قید رکھا گیا۔ پھر شعیم لے جاکر قبل کر دیا۔ انہوں نے قبل سے پہلے دو
کیا تھا' لنذا انھیں پچھ عرصے تک قید رکھا گیا۔ پھر شعیم لے جاکر قبل کر دیا۔ انہوں نے قبل سے پہلے دو
کیا تھا' لنذا انھیں پچھ عرصے تک قید رکھا گیا۔ پھر شعیم لے جاکر قبل کر دیا۔ انہوں نے قبل سے پہلے دو
کو تھا۔ انگار کر دیا کہ بیردرعا کی' پھرچند اشعار کے' جن بیں سے دو یہ ہیں:

وَلَسْتُ أَبَالِيْ حِيْنَ أَفْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَى جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ وَذَلِكَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَشَأَ يُبَادِكُ علَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُسْمَزَعِ "هِي مَلان مارا جاوَل تو مجھ كھ پروا شيں "كه الله كي راه ش كس پيلوپر قل موتا مول اور يہ تو "هيل مسلمان مارا جاوَل تو مجھ كھ پروا شيں "كه الله كي راه ش كس پيلوپر قل موتا مول اور يہ تو

کعب بن زید اور عمرہ بن امیہ ضمری بڑھ ان رہے۔ کعب بن زید بڑا و زخی تھے۔ انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ وہ شمداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے۔ کھرزندہ رہے اور غزوہ خندتی میں شمید ہوئے اور عمرہ بن امیہ ضمری منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا' تو طاوثے کی نوعیت سمجھ گئے۔ چنانچہ وہاں پننچ کر منذر نے لڑتے بھڑتے شادت حاصل کی اور عمرہ بن امیہ قید کر لئے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضرے ہے ' تو عامر نے ان کی پیٹانی کے بال کواکرانی مال کی طرف ہے 'جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نذر تھی' انہیں آزاد کردیا۔

حضرت عمرو بن اميه بوالله مدينه بلخه داست مي "قرقره" نامى ايك مقام پر پنچ تو بنو كلاب كے دد آدى ملے د حضرت عمرد بولله ان انہيں وشمن كا آدى سمجھ كر قبل عمر ديا علائك ان كے پاس رسول الله الله الله كا طرف سے عمد تھا۔ چنانچہ جب مدينه پنج كر انہوں نے رسول الله مله الله على اطلاع دى "تو آپ نے فرمانا:

" تم في اي دو آدي قل ك ين جن كى ديت جمع دين مو ك."

رسول الله طالح الله علی اور بر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج والم پنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک بی مسینے لیتنی صفر م بجری میں بیش آئے تھے اور کما جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر تمیں روز تک نماز فجر میں بددعا فرمائی میمال تک کہ اللہ نے ان شداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ:

" ہماری قوم کو ہماری طرف سے میہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے مطے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔"

اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دیا۔

غروہ بنی تضیر (ربیع اللول سم بھری): عمرہ بن امیہ ضمری بوٹھ نے واپس آگر جب بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قلّ کی اطلاع دی او آپ ساتھ لیے ہند صحابہ کے حداد بنو نضیر کے پاس تشریف لے گئے اللہ وہ معاہدہ کے مطابق ان دونوں مقولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں۔ انہوں نے کہا: "ابو القاسم! ہم ایسا ہی کریں گے۔ آپ یمال تشریف رکھئے۔ ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں۔" چنانچہ آپ ایک ویوار سے فیک لگا کر انتظار میں جمھے گئے اور یہود آپس میں اکھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہوگیا اور انہوں نے کہا:

'کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے مرپر گرا دے؟ اس پر ند بخت ترین یمودی عمرو بن جحاش اٹھا۔ اوھر حضرت جریل میجنٹا نے آگر نبی میٹھیا کو ان کے

ارادے کی خبر کر دی۔ چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور میند چلے آئے۔ بعد میں سحاب رہی تھی ہمی آپ سے آن طے اور آپ نے اخسی سازش کی اطلاع دی۔

اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ باللہ کو یمود کے پاس بھیج کر کملایا:

" دینے سے نکل جاؤ۔ اب میرے ساتھ یمال نہیں رہ کتے۔ تنہیں دس وٹن کی معلت ہے۔ اس کے بعد جو پایا جائے گااس کی گرون مار دی جائے گا۔ "

اس نوٹس پر میود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کیں "کین ای دوران ریس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ "وُٹ جاؤ اور نہ نکلو "میرے پاس دو ہزار مردان ضرب وحرب ہیں "جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں واخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطرجان دے دس گے۔"

﴿ لَمِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَمَدًا أَبَدًا وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُونَ ﴾ (الحشر٥٩/١١)

"اگر حمیس نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مائیں گے اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری عدد کریں گے۔"

اور بنو قریظہ اور خطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ س کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ علیا کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہے کرلیں۔

یہ من کر رسول اللہ مٹی آئے نے اللہ اکبر کما صحابہ کرام بی آئے نے بھی تحبیر کی۔ اور مدینہ کا انتظام حضرت این ام مکتوم بھٹے کو سونیا اور جھنڈا حضرت علی بڑاٹھ کو دے کر بنو نضیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہال بہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ کی اور اسلامی انتظر پر تیم اور پھر برسائے 'چو تکہ محبور کے درخت اور باغات ان کے لئے سرکا کام دے رہے تھے 'اس لئے نبی سٹھیلم نے تھم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا تبائے۔ اس سے ان کے حوصلے لوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنائچہ چھ روڈ کے بعد اور کما جاتا ہے کہ پندرہ روڈ کے بعد انہوں نے اس شرط پر بتھیار رعب ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جا کیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیات کی۔

﴿ كُنْنُلِ ٱلثَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ ٱكَفُرَ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ مِنْكَ ﴾ (الحشر ١٦/٥٩)

"جے شیطان انسان سے کہنا ہے کہ کفر کر اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہنا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔"

رسول الله طائل في المحيس اجازت وي كه بتصيار ك سواجو ساز و سلمان جابي لے جاسكتے ہيں۔

چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکالے گئے 'حتیٰ کہ گھروں کے دروازے 'کھڑکیاں 'کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کرلے گئے۔ ای کے متعلق اللہ نے فرمایا:

﴿ يُحْرِيُونَ بُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعَنَيْرُواْ يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَلِ ﴾ (الحشر ٩ / ٢)
"وه الني باتحول اور الل ايمان كم باتحول الني تحريرباد كررب تقد بس ال الل بصيرت!
عبرت كرود"

جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور برے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا
با۔ رسول اللہ طنی ہے ان کی زمین اور علاقہ خاص "مهاجرین اولین" میں تقتیم فرمایا" صرف دو انصاری
ابو دجانہ اور سمل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ ای
میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بحر کا خرج نکالتے تھے اور اس کے بعد جو پچھ بچتا تھا اسے جماد کی
تیاری کے لئے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراجی میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے پچاس خود
اور تین سو تلواریں بھی یائیں۔

غروہ بدر دوم (شعبان سم جحری): گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے "احد" بین اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ شعبان سم جحری کی آمد پر رسول اللہ ملہ اللہ وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہال آٹھ دن ٹھر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ ڈیڑھ بڑار کا نشکر اور دس گھو ڑے تھے۔ جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹھ کو دیا تھا اور ہدینہ کا انتظام عبد اللہ بن رواحہ بڑاٹھ کے سرد کیا تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی بچاس سوار سمیت دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور "مرالظہران" بہنچ کر مجند کے مشہور چشے پر بڑاؤ ڈالا کین شروع سے اس پر رعب طاری تھا 'چنانچہ یسال بہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ:

"جنگ ای وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہرالی ہو کہ جانور چر عیس اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سال ہے 'للفا میں واپس جا رہا ہوں۔ تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی تخالفت کے بغیرواپس ہوگیا۔ "

مسلمانوں نے بدر میں ٹھر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور ایک درہم کے دو درہم بنائے ' پھر اس شان سے دائیں آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن دامان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو پچھ کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ مٹھ کے ایک سال سے زیادہ گزرگیا اور دشمنوں کو پچھ کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ مٹھ کے افری صدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ رکھ الدول ۵ ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکونی کے لئے "دومة الجندل" تشریف لے گئے۔ اور ایوں ہر چمار جانب امن وامان کا دور دورہ ہو گیا۔

# غزوهٔ خندق

#### ( شوال و ذي قعده ٥ جري )

جیسا کہ گزر چکا کہ رسول مٹاہیم نے جو حکیمانہ اقدامات کئے تھے' ان کی بدوات ہر طرف ہر طرف اس وامان چھا گیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو نقیر کے بعد ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصہ تک کوئی قابل ذکر واقعہ چیش نہیں آیا اور ایسا لگنا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لئے کلی طور پر فارغ ہو جا کیں گئ لیکن یہ یمود تھے۔ جنہیں حضرت مسلح طرف نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کما ہے۔ جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں۔ چنانچہ خیبر جس قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں۔ چنانچہ خیبر جس قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دیں اور اہل مدینہ کے خلاف "قبائل عرب" کا ایک نیت زیردست لھکرلانے جس کامیاب ہو گئے۔

"الل سير" كت بين كه يهود فيبرك بين مردار اور رہنما قريش كے پاس كئے اور انتين مدينہ ك خلاف جنگ پر آمادہ كيا اور اپني مدد كاليقين دلايا۔ قريش اس كے لئے تيار ہو گئے تو يہ لوگ بنو خلفان كے پاس كئے۔ انہوں نے بھى بات مان لى۔ اس كے بعد دو سرے قبائل ميں گھوے اور ان ميں سے متعدد قبائل نے جنگ لائی منظور كرلى۔ اس كے بعد سارے قبائل كو ايك منظم پلان كے تحت اس طرح حركت دى كہ سب كے سب ايك عى وقت مدينہ كے اطراف ميں پہنچ گئے۔

چو تک مین کے مشرق مغرب اور جنوب تین اطراف میں اوے کی چانیں ہیں اس لئے صرف

شال کی طرف نظر کے داخلہ کے لائق ہے المذا رسول الله مٹھا نے ای جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے در میں ایک میں ہے۔ دہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو طا در میان کا سب سے ننگ مقام متخب کیا۔ جو کم وہیش ایک میل ہے۔ دہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو طا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلع بہاڑی کے شال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شینین کے پاس حرہ شرقہ کے ایک بردھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔

آپ نے ہروس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونیا اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجز پڑھتے اور آپ جواب دیتے نیز آپ رجز پڑھتے اور اوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتی برداشت کیں۔ بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت پیانچہ ہتھیلی بحرجولائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ (کھانا) بنایا جاتا اوگ ای کو کھالیے ، طال کلہ طاق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا۔ لوگوں نے رسول اللہ مٹھ پیلے ہے بھوک کی شکایت کی اور اپنے بیٹی رد پھرد کھا دیے۔

خندق کی کھدائی کے دوران ابعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ حضرت جابر بڑاٹھ نے رسول اللہ ملڑھ آ کی بھوک کی تختی دیکھی تو مبرنہ کرسکے۔ اپنی بحری کا ایک بچہ ذرج کیا اور ان کی بیوی نے ایک صاع (تقریباً فرھائی کلو) جو بیسا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ ملڑھ کے چند صحابہ سمیت وعوت دی گر رسول اللہ سٹھ کھایا کھر بھری اور سب نے شکم میر ہو کر کھایا 'پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی اہلتی ربی اور آئے ہے روثی بکتی رہی۔ اس طرح نعمان بن بشیر کی بمن استے والد اور مامول کے لئے ہشیلی بھر کھجور لے کر گئیں تو رسول اللہ نے اے کپڑے کے اور بھیرکر مارے اللہ خندق کو وعوت دے دی۔ اور سب کھا کھا کر چلے گئے گر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے اور بھیرکر کا کناروں سے ہاہرگری جارہی تھیں کہ کپڑے کے کا کناروں سے ہاہرگری جارہی تھیں۔

خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر" اور ان کے ساتھیوں کے جھے میں ایک سخت چٹان نماز مین آگئ۔ نبی طرح آگئ۔ نبی طرح آگئ۔ نبی طرح اثر کر کدال ماری اور وہ بھر بھری ریت میں بدل گئی۔ اس طرح حضرت براء" کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی طرح کا ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی طرح کا ایک خرب لگائی وایک کھڑا کٹ گیا اور کدال سے ایک روشنی آگئی آپ نے فرمایا :

"الله اكبر! مجھے شام كى تنجياں دى كئيں اور اس وقت ميں اس كے سرخ محل وكھ رہا ہوں۔" اس كے بعد آپ نے دو سرى ضرب لگائى اور فتح فارس كى خوشخبرى سائى۔ پھر تيسرى ضرب لگائى اور فتح يمن كى خوشخبرى سائى اور يورى چان ك گئى۔

خند ق کے آربار: ادھر قریش اور ان کے پیرو کار چار ہزار کا اشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا

تھا۔ انہوں نے جرف اور زغابہ کے ورمیان رومہ کے "و مجتمع الاسیال" میں پڑاؤ ڈالا۔ ووسری طرف خطفان اور ان کے پیرو کار "اٹل نجد" چھ بڑار کا لفکر لے کر آئے۔ اور احد کے وامن میں وادی تقی کے آخری مرے پر خیمہ ذان ہوئ ۔ مدینہ کی دیواروں تک ایسے زیردست لفکر کا پہنچ جانا بردی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا جیسا کہ اللہ تحالی کا ارشاد ہے:

﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ المُخْتَاجِرَ وَتَطْتُونَ مِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ المختاج وَتَطْتُونَ مِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (١١-١١)

"جب وہ تمهارے اور اور تمهارے نے ہے آئے اور جب نگامیں کج ہو گئیں ول حلق کو آزمایا اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مؤسنین کو آزمایا گیا۔ اور انہیں شدت سے جنجوڑویا گیا۔"

لكِن الله تعالى نے اس موقع پر مؤمنين كو ثابت قدم ركھا ميسا كه اس كا ارشاد ب: ﴿ وَلِمَنَا رَهَا اَلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب٣٣/ ٢٢)

"اور جب اہل ایمان نے ان جموں کو دیکھا تو کئے گئے میہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا تھا اور اس حالت نے ان کے حذبہ ایمان واطاعت کو بچھ اور ہی بوھاویا۔"

> البيته منافقين اور بيمار دلول كا حال بيه جوا كه انهول نے كها: بدي سيس م يوسر مر جو رقب و مريم بدين و سيسور رو

﴿ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ و إِلَّا عُرُودًا ﴾ (الأحزاب٣٣/ ١٢)

"كم الله اور اس كے رسول في جم سے جو وعده كيا تھا، وه محض فريب تھا."

بسرحال رسول الله من کیا ہے مدینہ پر این ام مکتوم بڑا تھ کو ہنتظم مقرر کیا عورتوں اور بچوں کو گڑھیوں میں محفوظ کیا۔ مچر تین ہزار کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل سلع کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کرلی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی۔

۔ اوھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مینہ کی طرف پیش قدی گی۔ جب مسلمانوں کے قریب پنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی می خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ ویکھ کروہ بھوٹیکا رہ گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا:

ُ "تِلْكَ مَكِيْدَةٌ مَا عَرَفَهَا الْعَرَبُ"
" يه اليي عال ہے كه جس كو عرب جائے عى شيں۔ "

بنو قریظ بدیند کے جنوب بیس تھے 'جب کہ مسلمانوں کا مورچہ شال بیس تھا' الندا بنو قریظہ اور مسلمان کورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا۔ رسول اللہ ساڑی کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم بواٹھ کو دو سو اور زید بن حارث بواٹھ کو تین سو آدی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے بھیجا اور سعد بن عبادہ "کو مزید چند انسار صحابہ وٹی شا کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لئے روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے تو یمود کو انتمائی خبائت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے علانیہ گالیاں بکیں ' وشنی کی باتیں کیں اور رسول اللہ ماٹھ کیا کی المات کی۔ کہنے گئے۔:

یعنی جس طرح عضل اور قارہ نے اصحاب رجیع کے ساتھ بدعمدی کی تھی' اسی طرح یہود بھی بدعمدی پر تلمے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو صورت حال سمجھ میں آگئی اور ان پر سخت خوف طاری ہوگیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُواْ زِلْزَاكَا شَدِيدًا﴾ (الاحزاب٣٣/ ١٠١١)

"جب نگایں کج ہو گئیں ول حلق کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے ممان کرنے لگے۔ اس وقت مؤسنین کو آزبایا گیا۔ اور انہیں شدت سے جبنجو ڑوباگیا۔"

ای موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا۔ چنانچہ بعض منافقین نے کہا: "محد کو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسری کے فزانے کھائیں گے اور یمال ہی حالت ہے کہ قضائے حاجت کے لئے نکلنے میں بھی جان کی فیر نہیں"۔

بعض اور منافقین نے کہا:

﴿ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرِيسُولُهُ وَ إِلَّا عُرُوزًا ﴾ (الأحزاب ٢٣/ ١٢)

"جم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا' وہ فریب کے سوا کچھے تہیں۔"

الك اور كروه ن كما ﴿ يَتَأَهْلَ يَرْبَ لَا مُقَامَ لَكُو فَأَرْجِعُواْ ﴾ (الأحزاب ٢٣/ ١٢)

"اے اہل بیژب! تمہارے لئے ٹھرنے کی کوئی گنجائش نہیں الذا واپس چلو۔" اور ایک فرنق نے بھاگنا جلااور نبی ہیجاتا ہے اجازت لینے کے لئے یہ حیلہ کیا کہ:

﴿ إِنَّ مُوتَنَّا عَوْدَهُ ﴾ "جارك كحر خالى يزك بن ان كاكوتي ظران نهين."

حالا نکه وه خالی نه ننے۔

اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ وغضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کیا' انہیں کی ایسے نقطے کی اللہ انہیں کی ایسے نقطے کی ا اللہ تھی' جہاں سے خندق پار کر سکیں۔ لیکن مسلمان ان پر تیر برساکر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے' تاکہ وہ اس بی نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔

مجورا مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا' طالا نکہ وہ اس کے لئے تیار ہو کر نمیں آئے تھے' کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب وخیال میں بھی نہ تھا' لیکن بسرطال اب وہ روزانہ دن میں نگلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب کہ مسلمان پورے راستہ پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیرول اور پھرول سے ان کا استقبال کرتے تھے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا پورا دن ای میں صرف کر دیا' لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے' یمال تک کہ ان کی اور رسول اللہ طاق کے کئی کئی نماذیں قضا ہو گئیں اور سورج ڈو بے کے قریب یا ڈو بے سے بعد ہی انہیں اوا گئی کا موقع مل سکا۔ اس وقت تک نماذین قضا ہو گئیں ہوئی تھی۔

ایک روز مشرکین کے شہواروں کی ایک جماعت نے 'جن میں عمرو بن عبدود' عکرمہ بن ابی جبل اور ضرار بن خطاب وغیرہ تھے' ایک نگ مقام سے خندق پار کرلی اور ان کے گھوڑے خندق اور سلع کے درمیان چکر کا شے گئے۔ اوھر حفزت علی بڑاتھ چند مسلمانوں کے ہمراہ نگے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی' اے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبدود نے مبارزت کے لئے للکارا۔ وہ بڑا جری اور سفاک تھا۔ حضرت علی " نے پچھ کمہ کر اے بحرکا دیا اور وہ گھو ڑے ۔ اتر آیا۔ پھر دونوں نے ایک دو سرے پر بڑھ بڑھ کر وار گئے۔ حضرت علی بڑاتھ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باتی مشرکین بھاگ تھو۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ عکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نو فل بن عبد اللہ خندق میں جاگرا جے مسلمانوں نے یہ تیج کر دیا۔

اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے۔ لینی وس مشرک اور چھ مسلمان۔

ایک تیر حضرت سعد بن معاذ بخاتر کو لگا جس سے ان کی شد رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کد اگر قرایش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لئے انھیں زندہ رکھے 'ورند اسی زخم کو ان کی موت کا سب بنا دے 'البتہ اپنی دعا میں ہیے بھی کہا کہ:

" مجھے موت نہ وے بہال تک کہ بنو قریظے سری آ جھیں ٹھنڈی ہو جا کیں۔"

بنو قریظہ کی غداری اور غروے پر اس کا اثر: جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظ رسول اللہ مٹھیا کے ساتھ عمد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غروے کے دوران بنو نفیر کے سردار حلی بن اخلب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آگر برے ڈھنگ ہے عمد شکلی پر آمادہ کیا، چنانچہ قدرے پس و چیش کے بعد کعب نے عمد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہوگیا۔ بسرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ میں کے پینی تو آپ کو رنج و قلق ہوا۔ آپ نے اپنا چرو اور سر کیڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک جب لیٹے رہے۔ پھراللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح ونھرت کی خوشخبری دی۔

پھر آپ نے جاً ہا کہ عیبیذ بن حص کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے ایک تمائی پھل پر مصالحت کرلیں اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے ' لیکن انسار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ بھاتا نے اے منظور نہ کیا اور کما:

اس ير آپ نے ان دونول كى رائے كو درست قرار ديا۔

احزاب میں چھوٹ اور غروے کا خاتمہ: اللہ کے کام بھی زالے ہیں۔ ابھی حالات ای علین مرطے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود المجھی بڑاڑ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ غلفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ:

آپ نے فرمایا "متم فقط ایک آدی ہو' اس لئے کر ہی کیا گئے ہو' البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں چوٹ ڈالو' کیونکہ جنگ تو جالبازی کا نام ہے۔"

اس پر حضرت فیم "بنو قریط کے بال پنچ۔ انہوں نے دیکھاتو اعزاز واکرام کیا۔ حضرت فیم " نے کہا: "آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق خاطر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ اس میری طرف سے چھپائے رکھیں گے۔"

انہوں نے کہا"جی ہاں۔" حضرت تعیم" نے کہا:

"دبنو قینقاع اور بنو تغییر پر جو گزر چکی ہے اے آپ جانے ہی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے ، گران کا محالمہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہاں آپ کے بال بچ ہیں ، عور تیں ہیں اور مال و دولت ہے۔ آپ لوگ یمال ہے کہیں اور نہیں جاسے۔ جب کہ ان کا علاقہ ، مال ودولت ، عور تیں اور بال بچ دور دراز ہیں۔ انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھا کیں گے ، ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو جھ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے اور وہ جس طرح چاہیں گے انقام لیں گے۔

یہ س کروہ چونک بزے 'بولے "اب کیا کیا جا سکتا ہے؟

قیم نے کما ''جب تک وہ اپنے آدی بر غمال کے طور پر ند دیں۔ ان کے ساتھ جنگ میں شریک ند ہونا۔''

انمول نے کما"آپ نے بہت درست رائے دی ہے"۔

اس کے بعد حصرت تعیم فی قریش کا رخ کیا اور ان کے سردارول کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کما:

> "آپ لوگ جانے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت و فر خواہی ہے۔" انہوں نے کما" ہی ہاں۔"

حضرت تعیم نے کہا "تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں' اے میری جانب سے چھپائے رکھیں۔" انہوں نے کہا "ہم ایبا ہی کریں گے۔"

حضرت تعیم نے کہا "بات بیہ ہے کہ یہود نے محد سے بو عمد شکنی کی ہے اس پر وہ نادم ایس۔ انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محد کے رحم وکرم پر چھوڑ کر واپس چلے جا ئیں گے اللہ انہوں نے محد ہے مراسلت کی ہے کہ آپ لوگوں سے پچھ پر غمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں۔ پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معالمہ استوار کرلیں اور محمد اس پر راضی ہو گئے ہیں اللہ آپ لوگ چوکنا رہیں اور اگر وہ آپ سے بر غمالی طلب کریں تو ہر گزند دیں۔ "
سے بعد غلفان کے پاس بھی جاکر بھی بات وہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔

> اس دوران مسلمان سے دعا کررہے تھے: "الكَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَ آيِنَا وَآمِن رَوْعَاتِنَا" "كه اك الله تمارى يرده يوشى فرما اور جميس خطرات سے مامون كردے."

اور نبی ملی کے اپنے رب عزوجل سے دعا فرمائی:

"اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهِزْمِ الأَخْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ"

"اے اللہ! انسی شکت دے دے اور جھنجھوڑ کرر کھ دے۔"

الله نے دعا تبول کی اور مشرکین پر تند ہواؤں اور فرشنوں کا لشکر بھیج دیا۔ جس نے ان کو ہلا ڈالا۔ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کی ہانڈیاں الت دیں۔ ان کے خیمے اکھیر دیے اور کر کراتی سروی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی۔ چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔

ادھر رسول الله طُلِيَّةِ نَ حضرت حذيفه بنالِقُ كو ان كى خبرلان كے خبرلان كے اللے بھيجا۔ وہ كفار كے محالا كا اندر تك گئے اور واپس آئ انسيس قطعاً سردى نه لكى ، بلكه انسيس ايسا محسوس ہوا كه گرم ياتى كے جمام ميں ہيں۔ انہوں نے واپس آگر (وشمن) قوم كى واپسى كى اطلاع دى اور سو گئے۔ صبح ہوكى تو مسلمانوں نے ديكھا كه كفاركى طرف كاميدان جنگ صاف ہے۔

"الله في كفار كوكسى فيرك بغير غيظ وغضب سميت واليس كرديا تھا اور ان سے جنگ كے لئے تخاعى كافى ہوا تھا۔ اور الله قوى وعزيز ہے۔"

اس فروے کی ابتدا شوال ۵ بجری میں اور انتا ایک مینے بعد ذی قعدہ میں ہوئی۔ یہ مدینہ پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا فاتحہ کرنے کے لئے وشمنان اسلام کی سب سے بوی کوشش تھی' لیکن الله نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے' کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینہ کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی ساتھ بیا نے اس کی خردیتے ہوئے فرمایا:

"الآَنَ نَغُزُوهُمْ، وَلاَ يَغُزُونَا، نَحْنُ نَسِيْرُ إِلَيْهِمْ" "اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے' وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔"



# غزوهٔ بنو قریظه

#### (ذي قعده ۵ جري)

رسول الله طرق الله المرام خدق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کیڑے اتار کرام سلمہ بڑھنے کے گھر میں عنسل فرما بی رہے تھے 'کہ حضرت جریل علائے آشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نگلنے کا تھم دیتے ہوئے فرمایا کہ دوسی آگے آگے جارہا ہوں' ان کے قلعوں میں زلزلہ برپاکروں گا اور ان کے ولوں میں رعب ڈالوں گا" اور بید کہ کر فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔

الله تعالى نے بنو قریظ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند ہوگئے۔ انہیں لڑائی کی جرات نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بخق سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ طول پکڑ رہا ہے' تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان اپنے حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول الله ملتہ ہیا ہے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں' تاکہ ان سے مشورہ کرلیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا' انہیں دیکھ کر مرد مصرات ان کی طرف دوڑ پڑے' عور تیں اور بیج ان کے سامنے دھاڑیں مار مار کر

فیصله کیا که:

"مردول کو قتل کر دیا جائے "عورتول" بچول کو قیدی بنالیا جائے اور اموال تقتیم کر دیتے جائیں"۔ رسول الله مان الله

"م نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے ، جو سات آسانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔" یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بھی ، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم و زی پر مبنی تھا۔

حضرت سعد بن معاذر بنافتر کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت' جو حارث کی صاحبزادی تھیں' کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خند قیس کھو دی گئیں' پھرانسیں ایک ایک ایک گروہ کرے لے جایا گیا اور ان خند قول میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ ان کی تعداد چار سواور کما جاتا ہے کہ چھ سواور سات سوکے درمیان تھی۔

ائنی کے ساتھ بنو نظیر کا سردار جی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان بیس سرداروں بیس سے ایک تھا ، جنہوں نے قریش اور غلفان کو غزوہ احزاب کے لئے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظ کے پاس آگرانسیں عبد شکنی پر ورخلایا تھا 'یساں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین او قات بیس ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت جی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گااور جو حشر ان کا ہو گاوتی اس کا بھی ہو گا 'چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر رہاگا۔

بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیاڑ ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان سے کوئی تقرض نہیں کیا گیا۔

بعض لوگوں کو ہبہ کروالیا گیا تھا' انھیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی ایک عورت بھی قتل

کی گئی' کیونکہ اس نے چکی چھینک کر حضرت خلاد بن سوید بڑاٹھ کو قتل کر دیا تھا۔ ہتھیار اور اموال جمع کے

گئے۔ ڈیڑھ ہزار تکواریں' تمین سو ذربیں' دوہزار نیزے' پانچ سو ڈھال' بہت ساسلمان' بہت سے برتن'

ادنٹ اور بکریاں جمع ہو کیں۔ آپ نے مجموروں (درخت) اور قیدیوں سمیت ان سب کا نمس نکال کر بقیہ
مال غنیت فوجیوں پر تقییم کر دیا' جو پیدل تھا اے ایک حصہ اور جو شہموار تھا اے تین جھے دیئے۔ ایک
حصہ اس کا اپنا اور دو ھے اس کے گھوڑے کے۔

قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لئے گئے 'البتہ نبی سٹھیل نے ان میں سے حفرت ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خنافہ کو اپنے لئے منتخب کیا۔ پھر کما جاتا ہے کہ انھیں اپنی ملکیت میں رکھا اور کما جاتا ہے کہ انھیں آزاد کر کے شادی کرلی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انقال ہو گیا۔

جب بنو قريظه كاكام تمام بوچكا و بندة صالح حضرت سعد بن معاذ بالتر كى دعا قبول بوگئ وه سجد نبوى

رونے گئے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابولبابہ ڈپر رفت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا: ''کیا آپ مناسب سجھتے ہیں کہ ہم محمر کے فیصلے پر ہتصیار ڈال دیں۔'' انہوں نے کہ انہوں ''

اور ساتھ ہی ہاتھ ہے علق کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ذرج کر دیئے جاؤ گے ' سکن اسیں فورا احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیات کی ہے۔ چنانچہ وہ سیدھے سمجد نبوی پہنچ اور اپنے آپ کو اس کے ایک ستون سے باندھ لیا اور حتم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ ساتھ ہو گئی کہ اب انہیں رسول اللہ ساتھ ہو گئی کہ اب انہیں آپ نہوں اللہ ساتھ ہو گئی کو اس کی اطلاع ہوئی' تو آپ نے فرمایا: 'قرار وہ میرے پاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لئے دعائے مغفرت کر دیتا' لیکن جب وہ وہ ی کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم بھی انھیں چھوڑے رکھیں گئی تیاں تک کہ اللہ بی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔''

ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ تی ہو قریظ کے حوصلے ٹوٹ گئے 'چنانچہ پیجیس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ مٹھی کریں۔ آپ نے مردول کو باندھ لیا اور عورتوں اور بیجوں کو علیمہ کرلیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کہ:"ہمارے ان طفاء پر احسان فراکی جس طرح فزرج کے طفاء ہو قیقاع پر احسان فراکی جس طرح فزرج کے طفاء ہو قیقاع پر احسان فراکی آپ

آپ نے فرمایا ووکیا آپ لوگ اس بات پر راضی شیس که ان کے متعلق آپ بی کا ایک آدی فیصلہ کرے۔"

انہوں نے کماد کیوں نہیں۔"

آپ نے فرمایا 'وتو بیہ معالمہ سعد بن معاذ بناٹھ کے حوالے ہے۔''

اوس کے لوگوں نے کما "ہم اس پر راضی ہیں۔"

حضرت سعد بڑا تھے کو غزوہ مندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کرکے لایا گیا۔ جب رسول اللہ طراق کے قریب پہنچ تو آپ نے فرمایا "اپ سردار کی جانب اٹھو۔" چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انھیں دونوں طرف سے گھرلیا۔ کہنے لگے "سعد! اپ حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجئے گا۔"

حضرت سعد فاموش تھے کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کردی تو بولے: "اب وقت آگیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گرگی ملامت کی پرواہ نہیں۔" بید من کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کردیا۔ 'جب حضرت سعد بڑاٹھ اتر پچے اور انھیں بتلایا گیا کہ بنو قریظ ان کی ٹالٹی پر راضی ہیں۔ تو انہوں نے دی "ابر رافع! اس نے کماکون ہے! انہوں نے آواذ کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی کین چونکہ بڑیزائے ہوئے تھے اس لئے کاری ضرب نہ گی اور اس نے زور کی چخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ کما "ابو رافع! یہ کیسی آواز تھی؟"

اس نے کما " تیری مال بریاد ہو۔ ایک آدمی نے اہمی مجھے اس کمرے میں تکوار مار دی ہے۔"

اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور مگوار کی ایسی زور دار ضرب لگائی کہ وہ خون میں ات بت ہوگیا کی نے اب بھی قتل نہ ہو سکا اس لئے انہوں نے اس کے پیٹ پر مگوار رکھ کر دبادی اور وہ بیٹھ تک جارہی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نگا۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کرور ' انہوں نے سجھا ذہین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بردھایا تو بیڑھی سے بنچ آرہ اور پاؤں ہیں چوٹ آگی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور وروازے کے پاس چھپ رہے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدی انہوں نے گری سے باؤں باندھا اور وروازے کے پاس چھپ رہے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدی نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ وہ مرجکا ہے ' المذا اپ ساتھیوں کے پاس آگے اور سب نے ہوں۔ "عبد اللہ بن عثیک نے جان لیا کہ وہ مرجکا ہے ' المذا اپ ساتھیوں کے پاس آگے اور سب نے ہوئی۔ گی راہ لی۔ رسول اللہ ماٹھیل کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک بھیرا اور انہیں ایسالگا کہ گویا بھی کوئی تکلیف ہوئی ہی شیں۔

سید بیمامہ ' ثمامہ بن اٹال کی گرفتاری (محرم الا جمری): ثمامہ بن اٹال ' بی سٹیلا اور آپ
کے دین اسلام کو سخت نالبند کرتے تھے۔ جنانچہ محرم الا جمری بیں مسیلہ کذاب کے حکم ہے جیس بدل کر
نی سٹیلا کو قبل کرنے فکلے۔ ادھر نبی سٹیلیلا نے محد بن مسلمہ کو تمیں سواروں کے ساتھ ضربہ کے اطراف
میں' جو بھرہ کے راستہ میں مدینہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہے ' بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے
میں' جو بھرہ کے راستہ میں مدینہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہے ' بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے
لئے جمیعا تھا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستہ میں شمامہ کو پالیا۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے
اگئے اور مجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی مٹھیلا وہاں سے گزرے تو فرمایا ''شامہ تمہارے نزدیک کیا
ہے ؟''

انہوں نے کہا ''اے محمد یا میرے نزدیک خیر ہے' اگر قتل کرد تو ایک خون (قصاص) والے کو قتل کرو گے اور اگر احسان کرو تو ایک قدر وال پر احسان کرد گے اور اگر مال چاہتے ہو تو ماگو' جو چاہو گے دیا جائے۔ گا۔"

اس کے بعد آپ نے انحیس اس حال میں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر گزرے 'اور پھر میں گفتگو ہوئی پھر تیسرے دن بھی میں سوال وجواب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ:

و مثمامه کو چھوڑ دو"

صحابہ رہی تنظیم نے انہیں چھوڑ دیا انہوں نے عسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کہا:

کے ایک خیے میں تھ' تا کہ نبی سی آج قریب ہی ہے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ان کے اوپر ایک بمری گزر گئی 'جس سے زخم ٹوٹ کر (ہنسلی) لبے کے پاس سے بہ پڑا اور اس قدر خون نگلا کہ ان کی وفات واقع ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر ''رحمٰن'' کا عرش لرز اٹھا۔ ادھرابو لبابہ بڑاتھ پر چھ راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لئے ان کی بیوی اٹھیں کھول دیتی تھیں۔ اس کر بور در بلد و کر کھا منز آئیں کہ ستون سے ہانے میں لیستر تھی اس کر بور چھن ترام سلم کا جینوں کر مکان

کے بعد وہ پلٹ کر پھراپ آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رہی تھا کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رہی تھا نے انھیں بشارت دی ' تو لوگ انھیں کھولنے کے لئے دوڑ بڑے گر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ ساتھ کے علاوہ انھیں کوئی اور نہ کھولے گا۔ چنانچہ نی ساتھ نے مماز فجر کے لئے تکلے تو انہیں کھول دیا۔

غزوہ منو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دیتی پریں۔ ان میں اہم کارروائیاں حسب ذیل ہیں:

ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل (ذی الحجه ۵ ججری): یه مخص تجاز کا تاجر اور یهود نیبر کا رئیس تھا اور ان بوے مجرین میں سے ایک تھا، جنوں نے اہل مدینہ کے ظاف جماعتوں کو ورغلانے اور لائے کا کام کیا تھا، چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے پانچ آدی اس محض کو قتل کرنے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا، ویسای شرف یہ لوگ بھی حاصل کیا تھا، ویسای شرف یہ لوگ بھی حاصل کرائیں۔

پھر یہ لوگ نیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعہ کے پاس پنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے قائد عبد اللہ بن متیک بڑائر نے کہا کہ:

دوتم لوگ بہیں ٹھرو' میں جاتا ہوں اور دروازے کے پسرے دار کے ساتھ کوئی لطیف حیلہ اختیار کرتا ہوں' ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔"

اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور وروازے کے قریب جاکر سرپر کیڑا ڈال کر بول بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پسرے وار نے زورے پکار کر کما "او اللہ کے بندے! اگر اندر آنا ہے تو آ جا ورنہ میں وروازہ بند کرنے جارہا ہوں۔"

عبد الله بن عتیک اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے 'جب لوگ سو گئے ' قو انسوں نے تنجیاں لیں اور دروازہ کھول دیا ' تا کہ بوقت ضرورت بھاگئے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انسوں نے ابو رافع کے ججرے کا رخ کیا۔ ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اے اندر سے بند کر لینتے تا کہ لوگوں کو اگر ان کا پہتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے بہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اسپ بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پہتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کماں ہے؟ للڈ ا انہوں نے آواز

"والله! روئ زين ير كوكي جره ميرك نزويك آب كے جرك سے زياوہ قائل ففرت نہ تھا" لکین اب آپ کا چرہ میرے نزدیک دو سرے تمام چروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور والله! روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ تالبندیدہ نہ تھا، مراب آپ کا وبن ميرك نزويك دو سرك تمام اويان سے زيادہ محبوب مو كيا ہے۔"

پھرواپس پر حضرت تمام عمرہ کے لئے مکہ گئے تو قرایش نے اضیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ انبول نے کما: "واللہ! تمارے باس ممامہ سے گیمول کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا، جب تک کہ رسول الله الله النافي اس كى اجازت نه وے دس-"

چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لئے گیہوں بیخے کی ممانعت کر دی 'جس سے وہ مشکل میں دے دیں۔ آپ تھے نے ایابی کیا۔

غروة بنو كحيان (ربيع الاول ٢ جرى): بوليان وبي بي جنول في جي صحاب كرام بي قُل كيا تھا۔ يد حجاز كے بت اندر عسفان كي حدود ميں آباد تھ، اس لئے نبي مان لے ان سے انتخ مين قدرے تاخیر کی۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ بر گئ اور آپ وشمنوں سے کی قدر مطمئن ہو گئے او آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام ملوم بنائد کو سون کر دو سو صحابہ اور بیں گھوڑوں کے ساتھ رئع الاول ٢ جرى مين بولحيان كارخ كيا اور يلغار كرت بوك "بطن غران" تك جا بني - يداع اور عسفان ك درمیان ایک وادی ہے اور میس آپ کے صحابہ و شمید کیا گیا تھا۔ آپ منتی م ان کے ان کے لئے دعائے رحت کی اور دو روز بیس قیام فرمایا۔ اوهر بنو لمیان کو خبر ہو گئی اور بہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نظے۔ ان کاکوئی آدی ہاتھ نہ آسکا۔ چر آپ نے عسفان کا قصد کیا اور دہاں سے دی سواروں کا دستہ آگ بھیجا تاكد قريش ان كى آيد كاحال من كر مرعوب موجاكين - اس ديت في كراع العميم تك كا چكر لگايا ـ اس ك بعد آپ كل چوده دان ميند عبابر گزار كرمديند واپس آگئد

سربيه عيص اور ابو العاص شو مر (زينب بنت رسول الله ") كا قبول اسلام:

جمادی الاولی ۲ اجری میں رسول الله مانجام نے حضرت زید بن حارث کو ایک سوستر سوارول کے ساتھ "وعيس" كى جانب روانه كيا- مقصد شام ب آف والح ايك قرايش قافل كو پكرنا تها، جس ك مربراه رسول الله طائبيا كى صاحبزادى حضرت زينب ك شوبرابو العاص بن رئيع تف مسلمانول في اس قافل كو اوگوں سمیت گرفآر کرلیا البت ابو العاص ماتھ نہ آئے الیکن وہ سید سے مدینہ بنیے ، حضرت زینب کی بناہ لی 

سفارش کی اور آب نے چھوٹی بدی تھوڑی نیادہ ہر چیزوالی کردی۔

ابو العاص ' تجارت ' مال اور امانت كے معاملے ميں كمد كے چند كنے ين لوگوں ميں سے تھے۔ وہ مكم گے 'امانتیں اہل امانت کو اوا کیں ' چر سلمان ہو گئے اور اجرت کر کے مدینہ آگئے۔ رسول الله طاقع اے حضرت زینب " کو پہلے بی فکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا۔ یہ واپسی تین سال سے پچھ زیادہ عرصہ کی جدائی کے بعد موئی۔ چونکہ کفار پر مسلمان عورتوں کی حرمت کی آیت ابھی تک نازل نہیں موئی تھی'اس لئے نکاح پر قرار تھا۔

رسول الله النافي في اس دوران مزيد كل "مرايا" بهي سيعيع عن كادشمن كي سرتشي تو رف ان ك شركى آگ بجھانے اور وور وراز علاقول تك امن وامان پھيلانے ميں برا اثر تھا۔ پھر آپ كے پاس كھ اس طرح كى خبرين آئين كه آپ غزوه بنو المصطلق كے لئے تشريف لے گئے۔



پہلا حاوثہ: رأس المنافقين (عبدالله بن الي) كابية قول كه "ميند بلث كرعزت والا ذات والے كو نكال باہركرے گا۔"

اس کاسب سے ہوا کہ ایک مهاجرین کے حلیف اور ایک انسار کے حلیف میں "مریسیع" کے چشمہ پر کراؤ ہو گیا اور مهاجر نے انساری کو مار دیا' انساری نے آواز لگائی باللانساد: "مائے انسار کے لوگو!" اس پر مهاجرنے آواز لگائی "یا للمجہاجرین!" اے مهاجرو!"

"اچھا تو انہوں نے بیہ حرکت کی ہے۔ بیہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مدمقابل ہوگئے۔ ہماری اور قرایش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھمری 'جو پہلوں نے کس ہے کہ "اپنے کتے کو پال بوس کر موٹا کرو اور وہ تم ہی کو کاٹ کھائے۔ " سنو! واللہ! اب ہم مدینہ والیس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ولت والے کو نکال باہر کرے گا۔ "

عزت والے سے مراد اس نے اپ آپ کو لیا اور ذلت والے سے رسول اللہ ما آپایا کو۔ العیاذ ہاللہ ۔ اور اس کے لئے فتوں کی تدبیریں کرنے لگا' حتی کد اپ رفقاء سے کما:

"بیہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے منڈھ لی ہے۔ انہیں اپنے شریس اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیئے۔ سنو! واللہ! تم لوگ ان سے ہاتھ روک لوئو بیہ تمہارا شرچھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔"

جس وقت ہے باتیں ہو رہی تھیں ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم براٹھر بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس ہرزہ سرائی پر مبرنہ کر سکے اور رسول اللہ ساڑھ کو اطلاع کر دی۔ آپ نے عبد اللہ بن الی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قتم کھا کر کہا کہ اس نے ایس کوئی بات نہیں کسی ہے 'جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ''سورہ منافقین'' نازل کی اور اس قیامت تک کے لئے رسواکر دیا۔

اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا' خالص مومن تھے' انہیں علم ہوا تو تکوار سونت کر مدینہ کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سروارے کما کہ: "واللہ! جب تک رسول اللہ طاق کے اجازت نہ دیں تم یمال سے آگے نہیں برچ کئے' کیونکہ وہ عزیز جیں اور تم ذلیل ہو۔"

# غزوه بنوالمصطلق ياغزوه مريسيع

#### (شعبان ۵ جری یا ۲ جری)

یہ ہے غزوہ بنو المصطلق کی مختصر روداد۔ اس میں کوئی ندرت نہیں 'لیکن اس غزوے کے دوران دو تکلیف دہ حادثے پیش آئے ' جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ واضطراب بھڑکانے کے لئے استعمال کیا' للذا تھوڑی می روداد اس کی بھی دی جاتی ہے۔

پھراس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے 'کوئی بات نہ کی' لیکن جب لیے عرصے تک وجی نہ آئی'
تو آپ کے اپنے خاص اسحاب ہے مشورہ کیا۔ حضرت علی بڑاٹر نے اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ
انہیں علیحدہ کر دیں' لیکن حضرت اسامہ بڑاٹر وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں۔ وہ کھراسونا ہیں۔ اس
کے بعد آپ نے منبریر کھڑے ہو کر اس مخض سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی' جس کی ایڈا رسانیاں
آپ کے اہل خانہ تک کے بارے میں پہنچ چکی تھیں۔ اشارہ عبد اللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے
مردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں' لیکن خزرج کے مردار پر حمیت غالب آگئ' کیونکہ
عبداللہ بن ابی ای قبیلے سے تھا۔ نتیجہ سے ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے' اور رسول اللہ المائیلیم نے انہیں
مشکل سے خامہ ش کیا۔

ادهر حضرت عائشہ و گھنے بیاری ہے اٹھ چکیں اور ات کو قضائے عاجت کے لئے تکلیں اساتھ میں ام مسطح بھی تھیں اور جھن کو بدرعا دی اسلح بھی تھیں اور جھار بھی کھیں اور جلایا کہ ان کا بیٹا مسطح بھی کی بات کہتا ہے۔ حضرت عائشہ و آئے انہیں اوکا اور انہوں نے سارا قصہ کمہ سالیا اور بتالیا کہ ان کا بیٹا مسطح بھی کی بات کہتا ہے۔ حضرت عائشہ و انٹی والیس آگر رسول اللہ ملتی ہے اجازت کی اور اپنے والدین کے پاس گئیں اور جب بھینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو روئے گئیں اور جب بھینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو روئے گئیں اور خوب رو ئیں۔ دو را تی اور ایک دن روئے روئے گزر گئے اس دوران نہ نیند بی آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہو تا تھا کہ روئے روئے کیجہ شق ہو جائے گا۔

دو سرى رات كى صبح موتى تو رسول الله النهيم تشريف لاع عبيد كر خطبه يرها چر فرمايا:

اما بعد ؟ اے عائشہ ! مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے ' اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برأت ظاہر کر دے گا اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے ' تو اللہ سے مغفرت ما گلو اور توبہ کرو' کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے ' تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔ "

اس وقت حضرت عائشہ بڑا کے آنسو تھم گئے اور انسول نے والدین سے کما کہ جواب دیں 'گر انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کمیں 'للذا حضرت عائشہ بڑا کھانے خود ہی کما:

"والله! میں جانق ہوں کہ بیہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئ ہے اور آپ لوگوں نے اسے بچ سمجھ لیا ہے اس لئے اب اگر میں بیہ کموں کہ میں پاک ہوں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ تو آپ لوگ میری بات بچ نہ مائیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کرلوں۔۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں۔۔۔ تو آپ لوگ صحیح مان لیس گے اس لئے میں اپنے رسول الله ملا کھا کو اس کاعلم ہوا تو آپ نے کملوا بھیجا کہ اجازت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے بیر فتنہ فرو ہوا۔

ﷺ واقعہ افک : یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی ساتھ اس غزوہ سے وابس میں مدید کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پھر رات ہی میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ بڑی تھا ہمی آپ کے ہمراہ تھیں اوہ ضرورت کے لئے نکلیں اور واپس آگر سینہ ٹولا تو ہار عائب تھا الذا جمال عائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس آئیں اور واپس آگر مینہ ٹولا تو ہار عائب تھا الذا جمال عائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس آئیں اور پانجی لیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ چو نکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ بڑی تھا ابھی ہلکی پھلکی تھیں اس لئے ہودج کے بلکے پن پر یہ لوگ نہ چو تکے یہ جضرت عائشہ بڑی تھا واپس آئیں تو وہال کوئی نہ تھا گھی ہا کہ تاش کرنے آئیں گے۔ پھر ان کوئی نہ تھا گھذا وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو بلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے۔ پھر ان کی آئی اور وہ سو گئیں۔

ادهرایک محابی حفرت صفوان بن معطل بخاش نے لشکر کے پیچیے رات گذاری تھی، وہ زیادہ سونے کے عادی تھے، اس لئے دیرے اشھ اور لشکر کے رات پر چل پڑے۔ آگے بردھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا۔ قریب پنچ تو پیچان گئے کہ حضرت عائشہ بڑے تھا ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے ہے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے۔ دیکھ کر کھا:

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا } إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ رسول الله الله الله كان يوى ....؟

اس کے سوا پچھ نہ کہا' حضرت عائشہ" ان کی آواز من کر بیدار ہو گئیں اور دو پے سے چرا وُھانک لیا۔ حضرت صفوان" لیا۔ حضرت صفوان " لیا۔ حضرت صفوان " منازی کی تکیل تھا ہے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لئکر میں آگئے' یہ ٹھیک دوپسر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ وال چکا تھا۔ واللہ کا تھا۔

یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبد اللہ بن ابی کو نفاق وصد کے کرب سے محدثری سانس لینے کا موقع طا۔
اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی۔ پھراس میں رنگ بحرنا،
پھیلانا، بردھانا، اور اوھرٹا، بنا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی ای کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے گئے
اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب خوب پروپیگنڈہ کیا، یمال تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں
آگئے۔

ادھر حضرت عائشہ رہی تھا مدینہ آگر بیار پر گئیں اور بیاری نے تقریباً ایک ممینہ طول پکڑا۔ اب مدینہ تو تصت تراشوں کے پروپیگنڈے سے موج مار رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رہی تھا کو کچھ خبرنہ تھی۔ انہیں صرف میں بیات تھنگتی تھی کہ وہ اپنی بیاری کے دوران رسول اللہ سٹی کیا کی جو خاص مهرمانی دیکھا کرتی تھیں وہ اب

### عمرة حدييب

#### (ذي قعده سنه ۲ جري)

عمرہ کے لئے روائل اور حدید میں بڑاؤ: مدید میں رسول الله طائع کو خواب د کھالیا گیا کہ آپ اور آپ کے حاب ہ امن کے ساتھ مجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قر کرایا۔ آپ اور آپ کی حاب فی تفای کو اس کی اطلاع دی اور یہ تلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گردو پیش میں جو اعراب تھے 'ان میں بھی روائل کا اعلان کر دیا'گرانہوں نے تاخیری۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر بھی نہ آسکیں گے 'گربعد میں عذر یہ تراشا کہ:

" المناسب المارے اموال واولاد نے مشغول کر رکھا تھا الندا المارے لئے وعائے مغفرت کر و بیجئے۔ "
رسول اللہ سٹھیل بروز دو شنب کیم ذی تعدہ ۲ ججری کو چودہ سو مهاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ سے
روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لئے " تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لئے
تمیں بلکہ عمرہ کے لئے جارہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلاوے پسنائے "کوہان چیر کر نشان بنایا اور
عمرہ کا احرام باندھا۔

پھر آپ نے سفر جاری رکھا' "عسفان" پنچے تو آپ کے جاسوس نے آگر اطلاع دی کہ قریش جنگ اور مسلمانوں کو بیت اللہ الحرام سے روکنے کا تمیہ کئے بیٹے ہیں۔ انہوں نے "ذی طوئی" بیں بڑاؤ وال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ "عسفان" کے قریب "کراع العمیم" بھیج دیا ہے " تاکہ وہ کہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ نیز اپنی مدو کے لئے احابیش کو بھی جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ لڑھیا نے

اور آپ لوگوں کے لئے وہی مثال یاتی ہوں جیسے حضرت یوسف طائنگا کے والد نے کما تھا کہ:

﴿ فَصَابُرٌ جَبِيلٌ وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِيفُونَ ﴾ (يوسف ١٨/١٢)

"صبرى بهتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کتے ہو اس پر الله کی مدد مطلوب ہے۔ "

اس کے بعد حضرت عائشہ رہی تھا لیٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت و ٹی نازل ہوئی۔ جب زول و ٹی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول الله مائی کیا مسکرا رہے تھے۔ آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ:

"اے عائشہ! اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ "

اس پر ان کی مال نے کما "حضور" کی طرف اٹھو! (شکریہ ادا کرد)"

حضرت عائشہ بھ اللہ کے کما "واللہ! میں ان کی طرف تمیں اٹھتی ۔ میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں )-"

اس موقع پر ان کی برأت کے سلطے میں اللہ تعالی نے جو آیات نازل کیں وہ سورہ نور کی دس آیات بیں جو ﴿ إِنَّ ٱللَّينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً ﴾ ے شروع جو کر بیسویں آیت ﴿ وَلُولَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ مُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ وَلَى بین.

اس کے بعد رسول اللہ علی تھا محابہ کرام و اللہ علی اس تشریف لائے۔ انہیں خطبہ دیا اور برات کے اسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تحییں' ان کی خلاوت کی۔ اس کے بعد منبرے از کر خالص مؤمنین میں سے دو مردول اور ایک عورت کے متعلق تھم دیا اور انہیں ای ای کوڑے مارے گئے اور یہ تنے حضرت حسان بن خابت' مسطح بن اخاہ' اور حمنہ بنت جمش' ان کے قدم پیسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تشمت تراثی میں حصہ لیا تھا' باتی رہا اس جھوٹ کا پیٹوا عبد اللہ بن ابی اور اس کے رفقاء' تو انہیں اس دنیا تسمت تراثی میں حصہ لیا تھا' باتی رہا اس جھوٹ کا پیٹوا عبد اللہ بن ابی اور اس کے رفقاء' تو انہیں اس دنیا میں سزانہ دی گئی' کیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ جمال نہ مال کام آگے گا' نہ اولاد۔ صرف وہ کامیاب ہوں کے جو اللہ کے پاس '' قلب سلیم'' لے کر جا کیں گے۔



كرتى ب النذا جانورول كو كمراكر دو-"

صحابہ بڑی تھا نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لیبک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سے
کیفیت دیکھی تو کما 'قسیحان اللہ! ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا کہ لمح
وجزام اور جمیرے لوگ تو ج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ بیت اللہ کے رب
کی ضم! قریش برباد ہوئے۔ بیہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔'' قریش نے بیہ بات سی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تم
اعرابی ہو' حمیس چالبازیوں کا علم نہیں۔

اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے آکر بات کی۔ رسول اللہ ملتھ کے اس سے بھی وہی کما جو بدیل سے کما تھا۔

اس نے کہا: "اے محم"! آگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کردیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دو سری صورت پیش آئی۔ یعنی آپ کو شکلت ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اوہاش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں' جو ای لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جا کس۔ "

اس پر حفزت ابو بکر بڑاٹھ نے کہا "الت کی شرمگاہ کا اٹکٹا ہوا چڑہ چوس۔ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟"عروہ ابو بکر بڑاٹھ کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکرنے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔

عروہ بات کرتے کرتے نبی شخانے کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ" اس کے ہاتھ پر تکوار کا دستہ مار کر کتے ''اپنا ہاتھ رسول اللہ شخانے کی داڑھی سے پرے رکھ۔''

عروہ نے کہا: "او غدار! کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟" . . .

مغیرہ بن شعبہ بناش عودہ کے بیجینے تھے۔ پکھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال کے لیا تھا۔ اور آکر مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ النہ پلے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مال سے برآت اختیار کی تھی۔ عردہ بن مسعود ای ملیے بین بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس موقع پر عردہ نے صحابہ بڑاتھا کی طرف سے نبی للہ کیا کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جاکر قریش کے کئے لگا:

"اے قوم! واللہ! میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں۔ واللہ! میں نے کسی بادشاہ کو نہیں ویکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتن تعظیم کرتے ہوں' جتنی محر کے ساتھی محر کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ! وہ کھنکار بھی تھو کتے تھے' تو کسی نہ کسی آدی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ مخص اے اپنے چرے اور جسم پر مل لیتا تھا اور جب وہ محم دیتے تھے تو اس کی بہا آوری کے لئے سب دوڑ پڑتے تھے اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بہا آوری کے لئے سب دوڑ پڑتے تھے اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے

مشورہ کیا کہ کیا کریں؟ یہ احامیش جو جمع ہوئے ہیں' ان کے گھروں پر المد بول دیں' یا سدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں؟ حضرت ابو بكر صدیق بڑٹھ نے كہا:

" ہم عمرہ کرنے آئے ہیں' لونے نہیں آئے' النذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے در میان حائل ہو اس ہے لڑیں'' رسول اللہ مٹائیل نے بید رائے قبول کی۔

ادهرخالدین ولیدنے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سیدہ کرتے ویکھا' نؤ کہا:

"بيالوك غافل تح 'بم نے حملہ كيا ہو تا تو انسيں مارليا ہوتا."

پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے اکین اللہ نے ظہراور عصر کے درمیان صلوۃ خوف (حالت جنگ کی مخصوص نماز) کا تھم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔

پھررسول الله طی بینے نے اس رائے کو چھوڑ کرایک دو سرا رائے افتیار کیا اور مکہ سے یعجے داہے ہاتھ چل کر "شنینہ الرار" پہنچ گئے 'جمال سے حدیب میں اترتے ہیں ' وہاں پہنچ کر او مثنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈاٹنا بھی تو نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا"قصواء" اڑگئی۔ آپ نے فرمایا:

"قصواء اڑی شیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے "لیکن اسے اس جستی نے روک رکھا ہے "جس نے ہاتھی کو روک ویا تھا۔"

مجر آپ نے فرمایا "اللہ کی قشم! بید لوگ مجھ ہے کمی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے ، جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں ، مگر میں اے ضرور تشکیم کر لوں گا۔"

اس کے بعد آپ نے او نشنی کو ڈانٹا کو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدید بیا پڑاؤ ڈال دیا۔

اس کے بعد بدیل بن ورقاء خزائ خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ا کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قرایش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اے بتایا کہ:

"وہ محض آ و کے لئے آئے ہیں۔ لڑائی کے لئے نہیں نیز یہ کہ وہ صلح کے لئے تیار ہیں' لیکن اگر قرایش نے لڑائی ہی پرا اور کیاتو آپ اس وقت تک لڑتے رہیں گے' جب تک کہ آپ کا تن سرے جدا نہ ہو جائے۔ یا اللہ کا تھم نافذ نہ ہو جائے۔"

رسول الله طاق الله طاق المريش كے مايين گفت وشنيد: بديل نے واپس بلك كر قريش كو يہ بات سائى اور فريش بلك كر قريش كو يہ بات سائى او انہوں نے كرزين حفص كو بھيجا۔ آپ نے اس سے بھى وہى بات كى ، جو بديل سے كى تقى۔ اس كے بعد قريش نے احابيش كے سردار حليس بن عكرمہ كو بھيجا۔ جب وہ نمودار ہوا ، تو رسول الله عابق اس كے بعد قريش نے جانوروں كا بهت احرام نے صحابہ كرام "سے فرمايا "نيه مخفى الى قوم سے تعلق ركھتا ہے ، جو قريانى كے جانوروں كا بهت احرام

ايك باتد دوسرے بات ے كركر فرمايا "يہ عمان كا باتھ ب."

لیکن جب بیت کمل ہو چکی و حضرت عثان بوائر بھی آگئے۔ اللہ نے اس بیت کی فضیات میں بیا آگئے۔ اللہ نے اس بیت کی فضیات میں بیا آیت نازل فرمائی:

﴿ ﴿ لَفَدْ رَضِ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ عَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (الفتح ١٨/٤٨) "الله مومنين سے راضی ہوا' جب وہ آپ سے ورفت کے پنچے بیت کر رہے تھے۔" اور پیس سے اس کانام بیت رضوان بڑگیا۔

اتمام صلح: قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست رعب طاری ہوا اور انموں نے صلح کرنے کے لئے سیل بن عمرو کو بھیجا۔ سیل نے لبی تفتگو کی الآخر ورج ذیل شرطیں طے ہوئیں:

- (۱) رسول الله عرفی اس سال مکه میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ اگلے سال مکه آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ صرف میان کے اندر تکواریں ہوں گی۔
  - (r) فریقین میں وس سال کے لئے جنگ بند رہے گی۔
- (٣) جو محمد (الله الله ) ك وحمد " مين واهل بونا جائه واهل بو سكتاب اور جو قرايش ك عمد مين واهل بونا جائه و الله عند مين واهل بونا جائه و الله بونا جائه و سكتاب.
- (٣) قریش کا جو آدی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا' مسلمان اے قریش کے حوالے کر دیں گے' لیکن مسلمانوں کا جو آدی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اے واپس نہ کریں گے۔

رسول الله ملي يل في اشيس يمي للصف كا علم ديا-

" چرآپ کے اطا کرایا کہ "ب وہ بات ہے ، جس پر تھ رسول اللہ نے مصالحت کی۔" اس پر سمیل نے کما "اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول میں تو چرہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے

روكة اورند آپ سے جنگ كرتے اليكن آپ محمر بن عبد الله ككھوا كيں۔"

آپ نے فرمایا "میں الله كا رسول مول" اگرچه تم لوگ جمالة\_"

ابو جندل کا قضیہ: صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سیل بن عمرو کے

وضو کے پانی کے لئے لوگ لڑ پڑمیں گے اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں بہت کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھر پور نظرے دیکھتے نہ تھے۔ انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے 'لنڈااے قبول کر لو۔"

ای "سلسلہ مختلو" کے دوران قریش کے ستریا ای پر جوش نوجوان بنگامہ آرائی کے لئے رات کی تاریخی بیں قاموشی کے ساتھ جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ بیں گھس آئے۔ مقصد بید تھا کہ صلح کی بیر مختلو ناکام ہو جائے "لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفآر کر لیا۔ پھر رسول اللہ ساتھ کے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا رعب طاری ہوا۔ دو سری طرف ان کے اندر صلح کا رجمان اور بڑھ گیا۔ ای سلسلے بیں اللہ نے بیر آیت نازل فرمائی:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفتح ١٤/٤)

"وبی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تممارے ہاتھ ان سے روکے ا اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو وے چکا تھا۔"

حضرت عثمان رہی تھی کی سفارت اور بیعت رضوان: اب رسول اللہ سے بیا نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں بھی طور پر بتلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لئے تشریف لائے ہیں۔ چنانی آپ نے حضرت عثمان بن عفان بھی کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ کے کنرور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جاکر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ "اللہ عزوجل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر وغالب کرنے والا ہے ' یمال تک کہ کسی کو ایمان چھیانے کی ضرورت نہ موگی۔"

جعرت عثمان بوالتر ایان بن سعید اموی کی بناہ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پنچایا ، قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیس ، گر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کرویا کہ رسول اللہ سلھے کا کو روک رکھا گیا ہو۔

پھر قریش نے حضرت عثان بڑاتھ کو روک لیا۔ عالبًا وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں' پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں' مگران کی تاخیرے مسلمانوں میں بیہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کو قتل کے معنی اعلان جنگ ہیں' اس لئے رسول اللہ لاڑھیا نے یہ بات سنی تو فرمایا: دہم اس جگہ سے نل نہیں بچے' یہاں تک کہ ان لوگوں سے معرکہ آرائی نہ کرلیں۔"

م میں جمہ کے میں میں کے بیٹی سحامہ کرام بڑی تھے کو جنگ پر بیعت کرنے کی وعوت دی محامہ لوٹ پڑے اور بردی گرمجو چی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگئے پر بیعت کی ' رسول اللہ مانچیج نے اپنا دور کردیا اور ان کاجو آومی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لئے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔" آپ کی سے بات بہت دور اندلیٹی پر جنی تھی کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی

اپ کی میہ بعث بعث دور املی پر بی کی میوند مسلمانوں کی ایک بماعت ابھی ممکن تھی میکن بھی بیام برا اور ان پر صلح لاگو تہیں ہوتی تھی الندا کمہ کے قیدیوں کے لئے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی کین بظاہر صلح بسرطال قریش کے بین میں تھی اس لئے مسلمانوں کے اصامات پر اس کا گرا اثر تھا میاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھے نے خدمت نبوی میں آکر کما "اے اللہ کے رسول! کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟"

آپ نے فرملیا "کیوں شیں۔"

انبول نے کما وکلیا جارے معتولین جنت میں اور ان کے متتولین جنم میں نمیں؟"

آپ نے فرمایا "کیوں سیں؟"

انہوں نے کما 'ونو چرہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں؟ اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے ورمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟''

آپ نے فرمایا "خطاب کے صاحبزادے! میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ میری مدد کرے گا ، اور مجھے ضائع نہ کرے گا۔ "

اس کے بعد حضرت عمر بوالت فصے سے بھرے ہوئے حضرت ابو بکر بوالت کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی سالتھ اور ان سے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ سالتھ نے دیا تھا۔ پھر حضرت عمر سے مزید کھا کہ "آپ کی رکاب تھاسے رہو' یمال تک کہ تمہاری موت آجائے'کیو کہ واللہ! آپ حتی ہے۔ "

اس کے بعد اللہ تعالی نے ﴿ إِنَّا هَتَمَنَا لَكَ هَتَمَا شَبِينَا﴾ کی آیات نازل كيس 'جن بين اس صلح كو "فخ مبين " قرار ديا گيا ہے۔ رسول اللہ ساتھيا نے حصرت عرباللہ كو بلايا اور بيڑھ كر سايا۔

وه كن كك "يا رسول الله! بيه فتح ب؟"

آپ نے فرمایا "ہاں"۔

اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا' اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر بی کو اپنی اس تقصیر پر سخت ندامت ہوئی اور اس کی تلافی کے لئے انہوں نے بہت سے اعمال کئے' برابر صدقہ وخیرات کیا' روزے رکھے' نماز پڑھی اور غلام آزاد کئے' یمال تک کہ خیر کی امید بندھی۔

مهاجر عور تول كا قضيد: صلح كمل مو يكى اور لوگ عمرے سے حال مو يك ، تو يكي مومن عور تين آئيں ان كے كافر سر پرستوں نے رسول الله ملتا ہے مطالبه كيا كه احين واپس كيا جائے ، مكر آپ نے اس وليل كى بنا پر واپس كرنے سے انكار كرويا كه عور تين معلم و جن شائل نہيں ہيں۔ ادھر اللہ نے بيہ تحم صاجزاوے ابو جندل بیزیاں تھیٹے ہوئے پنچے۔ سیل نے ان کی واپسی کامطالبہ کیا۔ نبی سٹھیٹا نے فرمایا: "انجمی نوشتہ کھمل نہیں ہوا ہے۔"

سیل نے کما "تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔"

آپ نے فرمایا "اجھاتم اس کو میری خاطرچھوڑ دو۔"

اس نے کھا''میہ بھی نہیں ہو سکتا۔"

پھر مسیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کھا "مسلمانو! کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ جھے میرے دین سے فتنے میں والیس؟"

رسول الله الفيات فرمايا:

" صبر كرو اور باعث ثواب مجھو الله تمهارے لئے اور تمهارت علاوہ جو دوسرے كمزور مسلمان بيں ان سب كے لئے كشادگى اور يناہ كى جگه بنائے گا۔ "

حضرت عمر بن خطاب ہوں نے ابو جندل کو بھڑ کایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں محمرانہوں نے سانہ کہا۔

عمرے سے وستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم: رسول الله النظام معلدہ صلح تعواكر فارغ ہو كيے تو محلبہ رفئة فيزے فرمايا "المحوادرائے اپنے جانور قربان كردد-"

گرکوئی نہ اٹھا محیٰ کہ آپ نے یہ بات تین بار کئی مگر کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور
ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذرج کر دیں اور اپنا سر منڈالیں اور
کس سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ نے یمی کیا اور مشرکین کو جلانے ' بھنانے کے لئے ابو جمل کا ایک اونٹ
بھی ذرج کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک طقہ تھا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام گئے بھی اپنے اپنے جانور
ذرج کر دیے اور اپنے سرمنڈا لئے مگر غم کے سب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا ایک دو سرے کو قتل
کروس گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف سے ذرج کئے گئے۔

صحابہ رقی آئی کے غم کی دو وجیس تھیں۔ ایک بید کہ وہ عمرہ کئے بغیر واپس ہو رہے تھے ' دو سری بید کہ قریقین میں برابری نہ تھی ' کیونکہ طے بید ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے ' لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہ کریں گے۔ رسول اللہ مال کی جائے نو اسے میلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا کہ:

"وہ اگلے سال عمرہ کریں گے الدا خواب سچاہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے۔"

اور دوسری وجہ کے متعلق (یہ کمہ کر) مطمئن کیا کہ "جمارا جو آدی ان کے پاس چا گیا اللہ نے اے

كد ان كے حريف بو بكر ، قريش كے "عمد" ميں داخل موسكة اور وى فتح مكد كاسب بن ، عيساكد آگے آرہا ہے۔

رہ وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے او ان میں سے ابو بھیر نای ایک صاحب بچھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے ان گریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی ماٹیلیٹا کے پاس دو آدمی بھیج اپ نے انہیں واپس کر دیا۔ دوالحلیف پہنچ کر ابویصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دو سرا بھاگ کر سیدھا نبی سٹیلیٹا کے پاس آیا اور کئے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا موں استے میں ابو بھیر آگے۔ نبی سٹیلیٹا نے ڈائٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا لئذا وہ ساحل سمندر پر جارب۔ ادھر ابو جندل بھی بھوٹ کر ابو بھیرے آن ملے اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لاکر بھاگا وہ ابو بھیرے جاملا اس بھوٹ کر ابو بھیرے آئ ملے اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے بیال تک کہ ان کی ایک جماعت اکھا ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے بیال تک کہ ان کی ایک جماعت اکھا ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے بیال خوا مرد پر چھا ٹرکتے۔ اس سے نگف آکر قرایش نے نبی سل تو اور اس کا مال چھین لیتے۔ اس سے نگف آکر قرایش نے نبی کو انہیں مدینہ بلا لیس۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گئی۔ قریش کو بیاتی آئے گا محفوظ رہے گئی۔ قرایت کا واصلہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیس۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گانچ بیانچہ آپ نہیں مدینہ بلا لیس۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گئی۔ قرایت کا واصلہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیس۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گئی۔

صلح كا اش: اسلامى دعوت كى رفتار پر اس صلح كابن اثر ہوا۔ مسلمانوں كو عام عرب سے ملتے اور انهيں اللہ كى وعوت وسنے كا موقع ملا ؛ چنانچہ لوگ بكترت اسلام ميں داخل ہوئے اور صرف دو سال ميں سلمانوں كى تعداد اتنى ہوگئى كہ انيس برسول ميں نهيں ہوئى تھى۔ اكابرين قريش ، جو قريش كا نچو اور عطر تھے ، يعنى عرد بن عاص ، خالد بن دليد اور عثمان بن طلح اپنى رغبت اور مرضى سے "لا الله الله الله محمد رسول الله "كى شادت ديتے ہوئے فدمت نبوى ميں حاضر ہوئے ، اسلام پر بيعت كى اور اس كى راہ ميں جان ومال اور علاجت وقدرت سب بحمد صرف كرنے كا وعدہ كرليا۔ جب بيد لوگ خدمت نبوى ميں حاضر ہوئے تو آپ علاديت وقدرت سب بحمد صرف كرنے كا وعدہ كرليا۔ جب بيد لوگ خدمت نبوى ميں حاضر ہوئے تو آپ

"كمه في الني جكر كوشول كو هارب حوال كر ديا ب."



﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيعَنِينَّ فَإِنْ عَلِمْتُنُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا مُرِّعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَلَمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَمَا تُوهُم مَّا أَنْفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَالْلِبْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلكُوافِرِ ﴾

(الممتحنه ۲۰/۱)

"اے اہل ایمان! جب تمہارے پاس مومن عور تیں جرت کرکے آئیں تو ان کا امتحان لو'اللہ ایمان کو بہتر جان او کفار کے اس کے ایمان کو بہتر جان آئے۔ پس اگر اشیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ' نہ وہ کفار کے لئے حلال جیں' البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مران کو دیئے سے حلال جیں' نہ کفار شوہروں نے جو مران کو دیئے سے اس کے البت کا میں دے واور (پھر) تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان نے نکاح کرلو' جب کہ انہیں ان کے مرادا کرد اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح جیں نہ رکھو۔"

یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مؤمنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ اللہ اللہ ا اللہ المجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے:

﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيِيُّ إِذَا جَآءَكَ اَلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْنَا وَلَا يَسَرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْرَيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْمِينَكُ فِي مَعْرُوفٍ فَإِيعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَ اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَإَيْفِهُنَ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَ اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (المعنحن ١٢/٦٠)

"اے نی! جب تمهارے پاس مومن عور تی آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنانہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی کی اور کسی معروف بات میں گی، اپنی کی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ تو ان سے بیعت لے لو، اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی وعاکرہ یقیناً اللہ ففور رجیم ہے۔"

چنانچہ جو عورت ان شرائط کا قرار کرتی اس ہے آپ فرماتے کہ 'میں نے تم سے بیعت کرلی۔'' صرف زبان سے کہتے' مصافحہ نہ فرماتے اور پھراسے کفار کو واپس نہ کرتے' نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کرلیا۔

مسلمانوں کے معامدہ میں بنو خزاعد کی شرکت اور کمزور مسلمانوں کے معاملے کا طل : "بنو خزاعد" نے پند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول الله طائع کے ساتھ رہیں گے چنانچہ وہ آپ کے دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ

یہ خط آپ نے عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے جب اے لیا تو اپنی آتھوں پر رکھا اور تخت سے یتج اثر آیا اور جعفر بن ابی طالب بڑاتھ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور نبی سٹھا کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام جبیبہ بنت ابی سفیان بڑھنے کی شادی نبی سٹھا ہے کردی اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مردیا' پھرانہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کر دیا اور وہ انہیں لے کراس وقت پنتے جب نبی سٹھانے فیجر میں تھے۔

اس نجاشی نے رجب ہ جری میں وفات پائی اور نبی مٹھیلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اس کی وفات کے بعد دو سرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا کو آپ نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اے اسلام کی دعوت دی کیکن سے معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا تہیں۔

مقوقس شاہ اسكندريد ومصركے نام خط: اس كے نام آپ نے جو خط لكھادہ يہ تعاد

#### بنسير القوالكاني التقسية

(الله كے بندے اور اس كے رسول محركى طرف سے مقوقس مربراہ قبط كى جانب)

اس پر سلام 'جو ہدایت کی بیروی کرے 'امابعد!

"دمیں جہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اسلام لاؤ اللہ جہیں دو ہرا اجر دے گا کین اگر تم نے مند موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔"

"اور اے اہل کتاب! الی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تہمارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عباوت نہ کریں اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ تھمرا کیں اور ہم میں سے بعض ' بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کمہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ "

یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتعہ بڑا تھ کھی انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پنچا۔ مقوقس نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پنچا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈیے میں رکھ کر اس پر ممرلگائی اور اس محتا اسے محفوظ کر لیا اور نبی سلجھٹا کو جو اب ککھا اور اس میں اقرار کیا کہ ''ایک نبی باقی رہ گیا ہے اور میں مجھٹا تھا کہ وہ ملک شام سے نکلے گا۔'' لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تھنے میں ماریہ اور میرین دو لونڈیاں بھیج دیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا۔ کچھ کیٹے اور ایک فجر بھی ہدید کیا' جس کا نام دلدل تھا۔ نبی مائی اللہ نے ماریہ کو

# بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط

جب رسول الله ملتي مقلم قريش سے معلمه كركے اور ان كى طرف سے مطمئن ہوكر حديبي سے واپس تشريف لائے ، تو بادشاہوں اور امراء كے نام خطوط لكھ كر انہيں اسلام كى دعوت وى اور ان كى دہرى ذمه دارى ياو دلائى۔ ویل میں انتظار كے ساتھ يہ خطوط نقل كئے جارہ ہيں:

نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط:

اس کا نام اصمه بن اجر تھا۔ آپ نے اے حسب زیل خط لکھا:

يسم ألَّهُ الْكَانِ النَّهَ عِنْ

(بد خط ب محر نی کی طرف سے نجاشی اسم شاہ حبشہ کی جانب۔)

"اس مخض پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شماوت ویتا ہوں کہ اللہ وحدہ لاشریک لہ کے سوا کوئی عیادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کسی کو اپنی پیوی بنایا نہ لڑکا اور (یس اس کی بھی شماوت دیتا ہوں کہ) محمد اس کا بندہ اور رسول ہوں ہندی اور میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں ' کیونکہ میں اس کا رسول ہوں ' لنذا اسلام لاؤ' سلامت رہوگے ' "اے اہل کتاب! ایک ایس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تممارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکی اور کی عباوت نہ کریں۔ اس نے ساتھ کسی کو شریک نہ فحمرا کی اور ہم میں سے بعض ' بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس آگر وہ منہ موٹی فت کہدو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ " اگر تم نے یہ وعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نساری کا گزاہ ہے۔ "

1

"اس فخص پر سلام ہو جو ہدایت کی بیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ' سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ' الله حمیس تمهارا اجر دوبار دے گا اور اگر تم نے روگر دانی کی تو تم پر اریسیوں (رعایا) کا ایمی) گناہ ہو گا۔"

"اے اٹل کتاب! ایک ایک پات کی طرف آؤجو ہمارے اور تممارے ورمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی اور کو نہ پوچیں۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے سواہم ایک دو مرے کو رب نہ بنا تیں۔ پس اگر بیا لوگ رخ چھیزیں تو کمہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔"

آپ نے یہ خط حضرت وحید بن فلیفہ کلبی اٹے ہاتھ بھیجا اور انسین تھم ویا کہ یہ خط ( عظیم بھری " کے حوالے کر دیں اور وہ اے قیصر کے پاس بہنچائے گا۔ قیصراس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجالائے کے خوالے کر دیں اور وہ اے قیصر کے پاس بہنچائے گا۔ قیصراس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجالائے کے جمع سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اس اللہ فارس پر فتح ونصرت عطاکی ہے۔ بب یہ خط اے ملا تو اس نے اپنے ہر کارے دو ڈائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدی لا کمیں جو نبی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ انہوں نے قافے کو ہر قل کے پاس حاضر کیا۔ ہوت اور اس نے انہیں اپ مربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ انہوں نے قافے کو ہر قل کے پاس حاضر کیا۔ ہر قل نے انہیں اپ دربار میں بلایا 'اس وقت روم کے بڑے بڑے بڑے اور ک اس کے گروا گرو موجود سے۔ اس نے بع چھا کہ نسب کے لحاظ ہے کون شخص آپ میں ہوتے کے نیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان 'ہر قل نے ابو سفیان کو اپ قریب کیا اور ابو سفیان جو لے قوتم اے جمثلا دینا۔ اس پر ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ہر قل اور ابو سفیان جی سے گفتگو ہوئی۔

برقل : تم لوگوں میں اس کانب کیاہے؟

ابوسفيان : "وه او نج نب والاب - "

ہرقل : "توكيايہ بات اس بہلے بھى تم ميں سے كى خى تقى؟"

ابو سفيان : ومنيس-"

برقل : وكياس كي باب دادايس عكوني بادشاه كررا ب؟"

ابوسفیان : دختیں۔"

برقل : "اچھاتو بوے لوگول نے اس کی بیروی کی ہے یا کزورول نے؟"

ابوسفیان : "د کمزورول نے۔"

مرقل: "بياوك بره رب بين يا كف رب بين ؟"

اپنے لئے اور ولدل کو اپنی سواری کے لئے منتخب فرمایا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت بڑائن کے لئے بہد کردیا۔

شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط: آپ مٹائلے نے اس کے پاس سے خط لکھا:

#### بنسب ألم الكفي النها ي

### (محد رسول الله الخالم كى طرف سي سرى والى قارس كى جانب)

"اس محض پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس منے رسول پر ایمان لائے اور گوائی دے کہ اللہ کے سواکوئی لائق عیادت نہیں۔ وہ تنا ہے۔ اس کاکوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں حمیس اللہ کی طرف بلاتا ہوں 'کیو تکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں' تا کہ جو محض زندہ ہے اے انجام بدے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات فابت ہو جائے۔ (یعنی جمت تمام ہو جائے) پس تم اسلام لاؤ' سالم رہو گے اور اگر اس سے افکار کیا تو تم پر بچوس کا بارگناہ ہو گا۔ "

یہ خط آپ نے عبد اللہ بن حذافہ بافٹ کے ذریعہ بھیجا اور اشیں تھم دیا کہ اے "عظیم بحرین" کے حوالہ کر دیں۔ اور مربراہ بحرین اے کرئی کے حوالے کرے گا۔ جب بیہ خط کسرئی کے سامنے پڑھا گیا و اس نے اے چاک کر دیا اور کما "میری رعایا میں ہے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔"
رسول اللہ طافع کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا "اللہ اس کی بادشاہت کو پارہ پارہ کرے۔"

اور پھر وہی ہوا' جو آپ نے قربایا تھا۔ چنانچہ اس کے لفکر نے رومیوں کے سامنے بدترین فکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بخاوت کی اور اسے قتل کرکے بادشاہت پر تبعنہ کرلیا' پھر دہاں افتران وانتشار کا ایک سلسلہ قائم ہوگیا۔ تا آنکہ عمر بن خطاب بڑائد کے زمانے میں اسلامی لفکر نے اس ملک پر قبضہ کرلیا اور یہ بادشاہت بھیٹہ کے لئے ختم ہوگئی۔

قیصر شاہ روم کے نام خط:

اس كے نام آپ نے يد خط لكھا:

ينسم أغ الكن التحسد

(الله كے بندے اور اس كے رسول محر كى جانب سے برقل سريراه روم كى طرف)

\* اور تم نے یہ مجمی بتایا کہ کزور لوگ اس کی پیروی کر رہے میں اور حقیقت یہ ہے کہ میں لوگ پیفیروں کے بیروکار ہوتے ہیں۔

\* اور تم نے بتایا کہ بیالوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور ایمان کا معاملہ ایسا بی ہے' یمال تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔

اور تم نے بتایا کہ ان میں ہے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت
 جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو ایمانی ہوتا ہے۔

\* اورتم نے بتایا کہ وہ بدعمدی نمیں کرتا اور پیفیرایے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعمدی نہیں کتے۔

\* اور تم نے بتایا کہ وہ تہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ فرسک نے فرسک کے باتھ کم ویتا ہے۔ بت پر سمق سے منع کرتا ہے اور نماز " جائی " پر بینز گاری اور پاکدامنی کا تھم ویتا ہے۔

\* توجو پُجے تم نے بتایا ہے 'اگر وہ برحق ہے تو بید محض بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا اور میں جانیا تھا کہ بیہ بی آنے والا ہے 'لیکن میرا بید گمان نہ تھا کہ وہ تم میں ہے ہو گا اور اگر جھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا' تو اس سے طاقات کی زحمت اٹھا تا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔

اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا' تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور کیا۔ چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو ہاہر کرا ویا۔ باہر آگر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کھا:

''ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا۔ اس سے تو بنو اصفر (رومیوں) کا بادشاہ ڈر تا ہے۔'' اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ ماٹھ پیم کا دین غالب آکر رہے گا' یمال تک کہ اللہ نے اے اسلام کی توفیق دی۔

ہرقل نے نامہ بر حضرت وحید بن خلیفہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک برے ہال میں عظاء روم کو باریابی بخشی اور اس کے وروازے بند کر دیے۔

پھر کما "اے جماعت روم! کیا تم لوگ فلاح ورشد چاہے ہو؟ اور سے چاہے ہو کہ تمهاری بادشاہت برقرار رہے؟ تو اس نمی کی پیروی کرلو۔"

اس پر وہ لوگ وحثی گد عوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے 'گر دروازوں کو بند پایا۔ ادھر قیصرنے ان کی نفرت دیکھی تو کہا"انسیں میرے پاس پلٹالاؤ۔"

پھران سے کہا: ''میں نے جو بات کی تھی' اس سے تمهارے دین میں تمهاری پچنگی آزما رہا تھا' ہے۔ میں نے دکھ لیا۔'' اس پر ان عظماء نے اسے بجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ابو سفیان : "براه رہے ہیں۔"

ہرقل : "تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہواہے؟"

ابو سفيان : وونهيس."

ہرقل: "کیاوہ برعمدی بھی کرتا ہے؟"

ابو سفیان : "دنیس." (اور یمال ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کمنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اس نے مزید کما) البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں ' معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا؟"

ہرقل: "كياتم لوگوں نے اس سے جنگ كى ہے؟"

ابو سفيان : "بي مال-"

هرقل : "نو تهاری ادر اس کی جنگ کیبی رہی؟"

ابو سفیان : "جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے۔ وہ ہمیں زک پنچالیتا ہے اور ہم اے زک پہنچا لیتے ہیں۔"

ہرقل : "وہ متہیں کن باتوں کا تھم دیتا ہے؟"

ابو سفیان : "وہ کہتا ہے صرف الله کی عبادت کرو" اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نه کرو" تسارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دد اور دہ ہمیں نماز" سپائی "پر ہیزگاری" پاکدامنی اور صله رحمی کا تحکم دیتا ہے۔"

اس كے بعد مرقل نے اس مفتكور تبره كرتے موئ كها:

\* تم نے بتایا کہ وہ اونچے نب والا ہے ' تو وستور کی ہے کہ پیغیراپی قوم کے اونچے نب سے بھیے عالم جاتے ہیں۔

\* اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نمیں کسی ، تو میں کتا ہوں کہ اگر ایا موتا تو میں کتا کہ یہ مخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے ، جو اس سے پہلے کسی جا چکی ہے۔

\* اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ وادول میں کوئی باوشاہ نمیں گزرا ہے۔ میں کتا ہوں کہ اس کے باپ وادول میں اگر کوئی باوشاہ گزرا ہو تا تو یہ مخص اپنے باپ واداکی بادشاہت طلب کر رہا ہے۔

\* اور تم نے بتایا کہ جوبات اس نے کی ہے 'اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام شیں لگاتے تھے ' تو میں نے سے جان لیا کہ ایبا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معالمے میں جھوٹ بولے.

اس خطیس آپ نے "امیر بھری "کو اسلام کی دعوت دی اور اے عارث بن عمیر ازدی بڑاتھ کے اتھوں بھیجا۔ حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقاء کے ایک مقام موجہ میں چنچے کو شرحبیل بن عمرو غسائی نے ان کاسامنا کیا اور ان کی گرون مار دی۔

قاصدوں کے سلسلے میں بیہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوانی سائی آیا کا کوئی قاصد قتل نیس کیا گیا۔ نبی سائی کو اس پر سخت غم وضعے کا اظہار فرمایا اور یکی غزوة مونة کا سبب بنا مجس کا ذکر آگ آرہاہے۔

> ہوزہ بن علی صاحب میامہ کے نام خط: آپ النظام نے اس کے پاس سے خط لکھا:

### يسم ألَّو النَّنِ النَّحَدِ

(محمد رسول الله كى طرف سے موده بن على كى جانب)

"اس مخض پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تنہیں معلوم ہونا چاہے کہ میرا دین اونٹول اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آکر رہے گا' للذا اسلام لاؤ' سالم رہو گے اور تنمارے ماتحت جو کچھ ہے اے تنمارے لئے برقرار رکھوں گا۔"

یے خط آپ نے سلیط بن عمرو بن عامری کے ہاتھ بھیجا' ہوؤہ نے ان کی عرت کی انسیں انعام سے نوازا' ہجرکے کیڑے دیئے اور جواب میں لکھا:

"آپ جس چیز کی دعوت دیت میں اس کی بھتری اور عمد گی کاکیا پوچھنا اور میں اپنی قوم کاشاعر اور خطیب ہول اور عرب پر میری بیت میٹی ہوئی ہے' اس لئے کچھ کارپردازی میرے ذمہ کردیں۔ میں آپ کی بیروی کروں گا۔"

سے خط رسول الله من بھی کو ملا تو آپ نے فرمایا "اگر وہ مجھ سے زین کا ایک عکرا بھی مائے گا تو اسے نہ دول گا۔ وہ خود مجی تباہ ہو گا۔ "

جب رسول الله طائع المع مله عد واليس تشريف لائة أو اس كا انتقال مو چكا تفاء

منذر بن ساوی حاکم بحرین کے نام خط:

اس خطیس آپ نے منذر کو اسلام کی وعوت دی اور اے علاء بن الحفری کے ہاتھ بھیجا۔ منذر مسلمان ہو گیا۔ پچھ الل بر بھین بھی مسلمان ہو گئے۔ جبکہ پچھ دو سرے اپنے دین یمودیت اور بجوسیت پر برقرار رہے۔ منذر نے رسول اللہ ساتھ کے کو اس کی خبر کلھی اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے

اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصرنے نبی الفیج کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پھپان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت عالب آگئ اور وہ اسلام نہ لایا، چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کابار گناہ بھی۔ جیسا کہ بنی مٹنج کے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا۔

ادھر دحیہ بن خلیفہ کلبی مین مینہ سے واپس آتے ہوئے "دخمی" سے گزرے تو بنو جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی میں گئے کہ کو اس کی خبروی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ بڑائٹو کی سرکردگی میں پانچ سو سوار سحابہ کا دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے جنحون مارکر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ سو بحریاں حاصل کیس اور ایک سو عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔

اس واقعہ پر قبیلہ جذام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاعہ مجذای جصت پٹ مدینہ آئے۔ وہ اور ان کی قوم کے پچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دحیہ پر ڈاکہ پڑا تھا' تو انہوں نے دحیہ کی مدد بھی کی تھی' للذا نبی مٹی کیا نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیئے۔

حارث بن ابی شمر غسانی کے نام خط:

یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا:

### يسميه ألق الكانب التحسيد

(محد رسول الله كى طرف ے حارث بن ابى شمركى جانب)

''اس پر سلام جو ہدایت کی بیروی کرے' اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے' بیس تجھے وعوت دیتا ہوں کہ ''اللہ وحدہ لاشریک لہ'' پر ایمان لا! تیرے لئے تیرا ملک باتی رہے گا۔'' بیہ خط آپ نے شجاع بن وہب اسدی رٹاٹھ کے ہاتھ بھیجا۔ بیہ اسد فزیمہ کی طرف منسوب ہیں۔ حارث نے بیہ خط پڑھا تو اے پھینگ ویا اور کھا کہ:

الاکون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھنے گا؟

پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وہب سے کما کہ "جو پکھ و مکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔"

اور قیصرے رسول اللہ طاق کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی اگر قیصرنے اس کو اس عزم سے باز رکھا۔ اس کے بعد اس نے شجاع بن وہب کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا۔ امیر بصری کے نام خط:

"مسلمان جس حال ير ايمان لائے جي 'انهيں اي حال ير چھوڑ دو اور يمود اور بحوس سے جزيه او اور تم جب تک ورست راہ پر رہو گے ،ہم تہیں تہارے عہدے معزول نہ کریں گ۔"

> شابان عمان جیفراوراس کے بھائی کے نام خط: ان کے نام آپ کا خط سے تھا:

بنسب أتو ألغن التحسير

(محررسول الله كى جانب سے جلندى كے دونوں صاحزادے جيفراور عبدك نام)

"اس مخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے ' اما بعد!

" میں تم دونوں کو اسلام کی وعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سالم رہو گے کو تکد میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں' تا کہ جو زندہ ہے اے انجام کے خطرے سے آگاہ کردوں اور کافروں پر کی بات واضح ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کرلو گے ، تو تم دونوں کو ہی والی اور حاکم بناؤل گا اور اگر تم دونول نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا او تساری باوشابت ختم مو جائے گی مساری زمین پر گھوڑوں کی ملفار موگ اور تماری بادشابت پر میری

یہ خط آپ نے حضرت عمرو بن عاص اوار کے باتھ مجیجا۔ آپ جب عمان تشریف لے گئے ' تو عبد بن جلندی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ عبدنے یو چھا "دھ کس کی دعوت دیتے ہو؟"

عمرو بن عاص " نے کما 'جہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں' جو تناہے' جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی بوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ وو اور سے گوائی وو کہ محمہ اللہ کے بندے اور

مجر قدرے گفتگو کے بعد عبدتے یو چھا" آپ مائیلم کس بات کا تھم دیتے ہیں؟

حضرت عمرو "ف كها "أب الله كي اطاعت كالحكم دية بن اور نافرماني ، روكة بن ينكي اور صله ر حمی کا تھم دیتے ہیں' ظلم وزیادتی' زنا کاری ذشراب نوشی اور پھر' بت اور صلیب کی عبادت سے منع

عبد نے کما " یہ کتنی اچھی بات ہے ، جس کی طرف بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری

پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کرچل پڑتے یہاں تک کہ محمد پر ایمان لاتے اور ان کی تقیدات کرتے، کیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھو رُکر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔" حضرت عمره " في كما "أكر تمهارا بعائي اسلام قبول كرك" تو رسول الله اللها اس كي قوم يراس كي بادشاہت برقرار رکھیں مح البت ان کے مالداروں = صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹی مح۔"

عبدنے کما ''یہ تو بری اچھی بات ہے۔'' پھر یوچھا کہ ''صدقہ کیاہے؟'' حضرت عمرو النے تفصیل بتائی ، جب مویشیوں کا ذکر کیا او اس نے کما "میں شیس سجمتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی۔"

گھر عبد نے حصرت عمرو بن عاص بڑاتھ کو اپنے مجائی جیفر کے پاس بہنچایا ' حصرت عمرو بڑاتھ نے اس کو خط ویا۔ اس نے خط پڑھا' گھراہنے بھائی کے حوالے کر دیا اور عمروے بوجھا کہ "قریش نے کیا کیا؟" حضرت عمرو بغافت نے بتایا که "وہ مسلمان ہو گئے ہیں"

اور سے بھی کما ''اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا ورنہ شہسوار اس کو روندیں کے اور اس کی ہریالی کا مفلا کر دس گے۔"

جيفرنے كل تك كے لئے اپنا معاملہ مؤ تركرويا كل موئى تو قوت وطاقت كامظامرہ كيا اليكن كرايے بھائی سے تشائی میں مشورہ کیا اور اس کے دو مرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمروہ کو صدقہ وصول کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا اور جس سمی نے ان کی مخالفت کی اس کے خلاف مدو گار ثابت

\* عبد اور جيفر كي ياس به خط في مكه كي بعد بهيجا كيا- جب كه بقيه خطوط وريسه ي في النظاكي والبي كے بعد بھے گئے تھے۔



کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پھر لڑھانے گئے۔ یوں اس کا پیچھا کئے رکھا' یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیئے' لیکن حضرت سلمہ بواٹھ نے پھر بھی اس کا پیچھا کئے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے' یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لئے اس نے تمیں چاوریں اور تمیں نیزے پھینک دیئے۔ حضرت سلمہ بواٹھ ان پر (بطور نشان) تھوڑے تھوڑے پھرڈالتے گئے' تاکہ انہیں پیچان لیا جائے۔

پھروہ لوگ گھائی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے ' حضرت سلمہ بڑھ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے ہے دیکھ کر ان کے چار آدی چڑھ کر حضرت سلمہ بڑھ کی طرف آئے۔ حضرت سلمہ بڑھ نے کہا:

"تم جانے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اکوع بڑٹر ہوں۔ تم میں سے جس سمی کو دوڑاؤں گا' بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی مجھے دو ڑائے گا' ہرگزنہ پاسکے گا۔"

میہ من کر وہ سب واپس چلے گئے۔

202=

کچھ دیر بعد حضرت سلمہ بڑاتھ نے رسول اللہ طاہ کے سواروں کو دیکھا کہ وہ ورخوں کے درمیان سے چلے آرہے تھے۔ آگے افرم بڑاتھ تھے ' پھر قادہ ' پھر مقداد رُئی تیا جھرت افرم اور عبد الرحمٰن میں گر جوئی ' افرم نے عبد الرحمٰن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور جوئی ' افرم نے گوڑے کی جائے گادہ بڑاتھ ' عبد الرحمٰن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر بلیٹ آیا گراتے میں حضرت ابو قادہ بڑاتھ ' عبد الرحمٰن کے سریر جا پہنچ اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ دشمن کے باتی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا۔ حضرت سلمہ بڑاتھ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے ' موری ڈوج سے بچھ پہلے دشمن ایک گھائی میں پہنچا' جس میں بڑاتھ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے ' موری ڈوج سے بچھ پہلے دشمن ایک گھائی میں پہنچا' جس میں ' ذی قرد' نام کا ایک چشمہ تھا۔ دشمن پیاسا تھا' اور بانی پینا چاہتا تھا' لیکن حضرت سلمہ بڑاتھ کے پاس بہتے۔ انہوں نے کہا ''یارسول اللہ ٹائیو اور شہسوار سحابہ " دن ڈوج نے بعد حضرت سلمہ بڑاتھ کے پاس بہتے۔ انہوں نے کہا ''یارسول اللہ ٹائیو اور شہسوار سحابہ " دن ڈوج نے کے بعد حضرت سلمہ بڑاتھ کے پاس بہتے۔ انہوں نے کہا ''یارسول اللہ ٹائیوں نے سب بیاے تھے' اگر آپ مجھے سو آدمی دیدیں تو میں ان کے جانوروں سے سے ان کی گردنیں کم گردنیں کم گردنیں کم گردنیں کم گرونوں ' سب بیاے تھے' اگر آپ مجھے سو آدمی دیدیں تو میں ان کے جانوروں سیب ان کی گردنیں کم گرونوں کے کہا ''یارسول اللہ گوڑی کے دیدیں تو میں ان کے جانوروں سیب ان کی گردنیں کم گرونوں کے گھائی میں کہانہ کو کھوٹ کی گردنیں کم گرونوں کا کھوٹ کے ان کی گردنیں کو گرونوں کیا۔

آپ نے فرایا "اکوع کے صاحرادے! تم قابو پا گئے۔ اب زی برقو۔"

پھر آپ نے فرمایا "اس وقت بنو غطفان میں ان کی مهمان نوازی کی جارہی ہے۔"

اس غزوے میں آپ نے حفرت سلمہ بن اکوع بڑٹڑ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور "مضباء" او نٹنی پر انسیں اپنے چیچے بٹھایا اور فرمایا کہ "آج ہمارے بہترین سوار ابو قمادہ اور بہترین بیادہ سلمہ بیمانیۃ ہیں۔"

یہ غزوہ آپ مان کی نیبرروا گی سے صرف تین روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت این ام مکتوم کو سونیا اور پر حج حضرت مقداد کو دیا۔



# غزوهٔ غابه یا غزوهٔ ذی قرد

### ( محرم ٤ بجرى)

صدیبید کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ وس سال جنگ بند رہے گی۔ اس کی بدولت رسول اللہ مائی ہے جائے ہیں ہے جائے ہیں اپنے سب سے بوے و شمن قریش سے مطمئن ہو کر کرو دغا فداری وبدعمدی اور محروموں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یمود سے حساب چکانے کے لئے فارغ ہو چکے تھے۔ یمود نتے بیود نتے کہ ایک تھے۔ یمود نیسراور اس کے شال میں آباد تھے 'نی طابع ان کی طرف نگلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہکا ساحاد شوش آگیا ہے ''فروہ خابہ'' کہتے ہیں۔

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی مٹی پیلے نے اپنے اونٹ "احد" کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے بیج بھیج رکھے تھے۔ ساتھ میں آپ کا غلام رباح 'اونوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوع براٹی تھے ' حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ براٹی کا گھوڑا بھی تھا۔ اچانک عبد الرحمان بن عبینہ فزاری نے اونوں پر چھاپہ مارا اور چرواہ کو قبل کرکے سارے اونٹ ہانک لے گیا۔ حضرت سلمہ بڑاٹی نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جاکر حادثے کی اطلاع دیں اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چرہ کیا اور تین بار نمایت بلند آوازے بیکارا: (ربا حسباحاہ:)، "ہائے صبح کا حملہ۔"

پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نگلے۔ وہ تیر پرسا رہے تنے اور یہ رجز پڑھ رہے تنے:
خُذُهَا، أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ
"یہ لے! پس اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے۔"
فرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے۔ جب دعمٰن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی
درخت کی اوٹ بیں بیٹے جاتے اور تیرمارتے، پھردعمٰن بیاڑے ایک تنگ راسے میں داخل ہوا تو یہ بیاڑ

نطاة مين تين قلع تنع : حمن ناعم ، حمن صعب بن معاذ ، حص قلعة الزبير-شق مين دو قلع تنع - حص الى ، حص نزار -

اور كتيبه بين تين قلع تقد حص توص عص وطيح وص سلالم.

ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور کر هیاں بھی تھیں ، مگروہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلیہ نہ تھیں۔ قلعوں کے ہم پلیہ نہ تھیں۔

عطاق کی فتح: رسول الله منتها نے "نطاق" کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور "حصن ناعم" کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت محفوظ 'بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ ای میں ان کا شہ زور بماور مرحب بھی تھا' جو ہزار مرد کے برابر مانا جاتا ہے۔ کما جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیراندازی ہوئی۔ پھر رسول الله منتها نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

ودکل میں جھنڈا ایسے مخص کو دول گا'جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔"

یہ سن کر انسار ومماجرین سب نے ای آرزو کے ساتھ رات گزاری کے جھنڈا اے دیا جائے ' صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا دعلی کمال ہیں؟"

صحابہ فی کما"ان کی آگھ آئی موتی ہے۔"

آپ نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی' وہ شفایاب ہو گئے۔ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی شیں۔ پھرانھیں جسنڈا دیا اور فرمایا کہ:

"جنگ سے پہلے انھیں اسلام کی وعوت دو۔"

ادهريبود في اپني عور تمن اور ينج دوشق" كے قلعه بين شقل كرديئے تتے اور اى صح مے كيا تھا كہ كھلے ميدان بين جنگ كريں گے۔ چنانچہ حضرت على بوالله ان كے پاس پنچ تو انھيں جنگ كے لئے بالكل تيار پايا۔ آپ في اسلام كى وعوت دى۔ انہوں نے صاف صاف انكار كرديا اور مرحب نے اپني تكوار لے كر نازو تكبرے اٹھلاتے ہوئے وعوت مبارزت دى وہ كہتا تھا:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبِ أَقْبَلَتْ تُلَهِّبُ

"خبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں' ہتھیار پوش' بهادر اور تجربہ کار' جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔"

اس كے مقابل حضرت عامرين اكوع بناته تمودار ہوئے و كه رب تھے:

# غزوهٔ خيبر

### (تحرم ٤ بجرى)

"آپ کے ساتھ وہی آدی روانہ ہو 'جے جماد کی خواہش ہے۔ رہا مال غنیمت تو اس میں سے پچھ نہ طے گا۔ "

نتیجہ یہ ہوا کہ بیعت رضوان والے چودہ سو افراد کے سواکوئی نہ لکا۔

آپ نے مدینہ کا انظام سباع بن عرفط غفاری کو سونیا ' گھر خیبر جانے والے معروف کاروائی راستہ پر چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دو سرا راستہ منتخب فرمایا 'جو ملک شام کی جانب سے خیبر پنچاتا تھا۔ مقصدیہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔

"الله اكبر" خيبر تباه موا۔ جب جم كسى قوم كے ميدان بي اتر پرتے بيں " تو ۋرائے موئے لوگوں كى مج

خیبر مدینہ سے اے اکلومیٹر شمال میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی تین حصول میں بٹی ہوئی تھی: ایک طاق دو سرے کتیب "تیسرے شق۔

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَلَى عَامِرُ شَاكِى السَّلاَحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ " "فيرجانا ہے كہ مِن عامر مول بتھيار پوش شه زور اور جنگ جو۔"

پھر دونوں نے ایک دو سرے پر وار کیا۔ سرحب کی تکوار حضرت عامر کی ڈھال میں بھنس گئی اور حضرت عامر کی ڈھال میں بھنس گئی اور حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تکوار سے بیودی کی پنڈلی مار دیں مگران کی تکوار چھوٹی تھی۔ اس کی پنڈلی تک بہنچنے کے بجائے لیٹ کر حضرت عامر کے تھٹے میں آگئی اور بعد میں وہ ای چوٹ سے انتقال کر گئے۔
'نی سٹھیل نے ان کے متعلق فرمایا کہ:

"ان کے لئے دوگنا اجر ہے ' وہ بڑے جانبار مجاہد تھے ' کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا کا "

> اب مرحب كر مقاتل حفرت على " فكلے ووب رجز كر رئے تھے: أَنَا الَّذِى سَمَّيْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهِ أُوفِيهِم بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

"میں وہ مخض ہوں کہ میری مال کے میرا نام حدر (شیر) رکھا ہے۔ جنگل کے شیر کی طرح خوفاک۔ میں انسیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ ایوری کرول گا۔"

اس کے بعد مرحب کے سرپر ایسی تگوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یا سرنے نکل کر دعوت مبارزت دی اس کے مقابل زبیر بن عوام " نمودار ہوئے اور اے اس کے بھائی کے پاس پنچا دیا۔ اس کے بعائی کے باس پنچا دیا۔ اس کے بعد گھسان کا رن پڑا اور کئی یمودی مارے گئے 'جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنچ موریح چھوڑ کر بھاگ نگلے "مسلمانوں نے ان کا چچھاکیا اور بڑور قلعہ میں داخل ہو گئے۔ یمود نے بھاگ کر اس سے متصل "حصن الصعب" میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو "حصن ناعم" میں بہت ساغلہ " کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔

اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منذرکی ذیر قیاوت "حصن صعب" کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تین دن جاری رہا۔ تیمرے روز رسول اللہ باللہ اللہ اللہ کا فیامت کی دعا کی۔ پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا جملہ کیا۔ جنگ ومبارزت پیش آئی اور محمسان کا رن پڑا' جو یہود کی فیلست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈو بنے سے پہلے فیخ کر لیا۔ یہاں غنیمت میں بہت ساغلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعہ میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ کار آمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے خت بھوک کا شکار تھے' چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذرج کر دیے' لیکن رسول اللہ مائی اس کے گئے نے ان کا گوشت کھانے سے منع کردیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں' جو آگ پر چڑھی تھیں اور جن میں یہ گوشت بک رہا تھا' الٹ دی گئیں۔

یمود نے یمال سے بھاگ کر قلعۃ الزبیر میں بناہ لی اور وہال قلعہ بند ہوگئے۔ یہ "نظاۃ کا تیمرا اور آخری قلعہ فعا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کراس کا بھی محاصرہ کرلیا۔ چوتھے دن ایک یمودی نے آگر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہ کر دی' جس سے یمود پانی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بیہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یمود نے باہر نکل کر سخت اڑائی کی۔ لیکن فکلست کھاکر "شق" کی جانب پہا ہو گئے۔ اور "حص ابی" میں قلعہ بندی افتیار کرلی۔

شق کی فتے: مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ وہ نمایت سخت لوائی کے لئے تیار ہو کر نظے۔ ان کے ایک بمادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا' پھر دو مرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اے حضرت ابو دجانہ ساک بن خرشہ انصاری بڑائٹر نے قتل کیا اور اے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعہ میں گھے۔ اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی تھس گئے۔ کچھ دیر قلعہ کے اندر لوائی ہوئی۔ پھر یہود نے مادہ فرار افقیار کی اور اس علاقے کے دو سرے اور آخری قلعہ "حصن نزار" میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو "حصن انی" میں بہت ساسمان "بھیٹر بھریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔

اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر "حصن نزار" کا تحاصرہ کرلیا۔ گریہ بہاڑی چوٹی پر تھا۔ جہاں چنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی اور یمال یمود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ انہیں تقریباً یقین تھا کہ
اس میں مسلمان داخل نہیں ہو کئے اس لئے اس میں عورتوں' بچوں سمیت قیام کیا۔ تیراور پقر برسا برسا کر سخت ترین جوالی کاروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا' جس سے ان کے دلوں پر رعب پھاگیا اور وہ کوئی قاتل ذکر تختی جھیلے بغیر "کتیہ" کے علاقے میں بھاگ نظے' مسلمانوں نے اس قبلے میں ان اسے اس قبلے میں ان کے درسول اللہ مانتی تھا کہ:

"اشيس دحولواور ان ميں پکاؤ۔"

کنتیجہ کی فتح: اس کے بعد مسلمان "قلعہ قوص" کی طرف بردھ۔ یہ کتیہ کا پہلا قلعہ تھا چودہ دن یا بیں دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کرلی اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بردر طاقت قلعہ فتح کیا۔ اور یہود باتی دو قلعہ "وظیع" اور "سلالم" کی طرف بھا گے لیکن جب مسلمانوں نے بان کے محاصرے کے لئے پیش قدی کی تو یمود نے اس شرط پر امان طلب کرلی کہ وہ عورتوں 'چوں سمیت خیبر کی مر زمین سے جلا وطن ہو جا کیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے 'چاندی' گھوڑے اور بھتا رکے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو پچھے اور بھتا کچھ لاد کتے ہیں 'لے جا کیں اور اگر پچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں یا کچھ لاد کتے ہیں 'لے جا کیں اور اگر پچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تیوں قلع مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو ایک سو زرہیں 'چار سو تلواریں 'ایک بڑار نیزے اور پانچ سو عربی کمانیں ہاتھ آئیں 'تورات کے پچھ صحیفے بھی طے 'لیکن سے مائلنے والوں کو واپس دے دی

ے۔ چنانچہ اس شرط پر وہ بلق رہے اور حضرت عمر بڑاتھ کے عمد میں۔ جب کہ انہوں نے شراور خب کی راہ افتیار کرلی تھی ' انھیں جلا وطن کر ویا گیا۔

پھر رسول الله ما پہلے نے خیر کو چھتیں حصول بیں تقتیم کیا۔ ہر حصد ایک سو حصول کا مجموعہ تھا۔ اس بیں سے نصف بیٹی اٹھارہ مصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات وجوادث کے لئے الگ کر لئے اور باتی نصف بیٹی اٹھارہ مصے اس طرح غازیوں بیں تقتیم کئے کہ پابیادہ کو ایک حصد اور گھڑ سوار کو تین مصے دیے۔ ایک حصد اس کا اپنا اور دو مصے اس کے گھوڑے کے۔ اس غزوے بیں دو سو شمسوار تھے ' ایکے چھ مصے ہوئے اور بارہ سو پیدل تھے۔ ان کے بارہ مصے ہوئے۔

خیبر کھبور اور غلوں سے بھرا پڑا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ بھی اللہ کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا "اب ہمیں بیٹ بھر کر کھبور ملے گی اور خیبرے مدینہ واپس آگر مها جرین نے انسار کو تھجوروں کے وہ درخت واپس کر دئے 'جو انسار نے بطور امداد انھیں دے رکھے تھے۔ "

ز جریلی بکری: جب حالات پر سکون ہوئے اور خوف جاتا رہا کو یہود اپنے خبث پر پلیٹ آئے اور انہوں نے بی مٹھ کے قبل کی سازش کی۔ چنانچہ اپنے اکابر بیں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی یہوی کے ذریعہ رسول اللہ سٹھ کے ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ سٹھ کے بازو پند ہے اللہ اس نے بازو بیں زہر ڈالا۔ رسول اللہ سٹھ کے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چیایا مجراسے تھوک دیا اور فرمایا "کہ یہ زہر آلود بکری ہے"

پھراس مورت سے اور یمود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کما کہ: "ہم نے موجا کہ اگر سے بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پاجائیں گے اور اگر نبی ہے تو اسے زہر نقصان نہ پہنچا تلے گا۔" گا۔"

اس پر آپ ؓ نے یہود کو اور اس عورت کو معاف کر دیا 'کین بعد میں بشر بن براء بن معرور " اس زہر کی وجہ سے انقال کر گئے۔ تو آپ نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔

الل فدك كى سپروگى: فدك نيبر كے مشرق ميں دو دن كے فاصلے پر ايك بهتى تقى۔ جو آج كل مائل فدك كى سپروگى: فدك نيبر كے مشرق ميں دو دن كے فاصلے پر ايك بهتى تقى۔ جو آج كل مائل كے علاقے ميں مائل كے علاقے ميں مائل كى دعوت ديں "كرانہوں نے تاخيركى" ليكن جب خيبركى فقح كا حال منا تو ان پر رعب طارى ہو گيا اور انہوں نے پيام ديا كہ ان كے ساتھ بھى الل خيبر جيسا معالمہ كيا جائے۔ ني الله يل الله مائل كيا جائے۔ ني الله الله مائل كيا ہے كا كے تضوص تقى۔ اس في الله مائل كيا اور ان ميں سے فير ميں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے۔ بنو ہائم كے بچوں كى عيالدارى كرتے تھے اور ان ميں سے فير شادى شدہ ضرورت مندوں كى شادى فرماتے تھے۔

کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعمدی کی اور بہت ساسونا چاندی اور جوا ہرات چھپا دیے ' لندا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعمدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ جی بن اخطب کی صاجزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں خمیں۔ انھیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔

فریقین کے مقتولین: اس غزوے میں کل ۹۳ یبودی مارے گئے اور مسلمان شداء کی تعداد ۱۵ یا ۱۸ یا ۱۸ تھی۔

"والله! میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے؟ خیبر کی فتح کی یا جعفر "کی آمد کی۔" اور جب (مال) خیبر تقتیم فرمایا تو انہیں بھی مال غیمت سے حصہ دیا۔ باقی مساجرین سے حبشہ' بچوں اور عور توں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔

فتح فیبر کے بعد آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ بڑاٹھ بھی حاضر ہوئے۔ وہ آپ کے فیبر روانہ ہونے کے بعد میند آگر مسلمان ہوئے تقے، چراجازت لے کر فیبر روانہ ہو گئے تھے' رسول الله ملڑ بیا نے انھیں بھی فیبر کی غنیمت میں سے حصہ ویا۔

فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابان بن معید بھٹر بھی حاضر ہوئے۔ وہ ایک "سریہ" کے کر نجد تشریف کے تقے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آگئے تھے۔ رسول الله سٹھٹا نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصد نہ رکھا۔

خيبركي تقشيم: جب يمود نے امان حاصل كرلى أو جلا وطنى سے پہلے ايك نئى تجويز پيش كى۔ انبول نے كما كد:

"اے محر"! ہمیں ای سر زمین میں رہنے دیں۔ ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے اکونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہو گی اس کا آدھا آپ ہمیں دیدیں عے ۔"

آپ نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے، انھیں نیبرے جلا وطن کردیں

## غزوة ذات الرقاع

### (جماوي الاولى ع جرى)

خیرے مدینہ آگر رسول اللہ مٹائیل مطمئن ہو کے تو سنا کہ بنو انمار' تعلیہ اور محارب کے بدو اکٹھا 
ہورہے ہیں۔ آپ نے مدینے کا انتظام حضرت عثان بن عفان بڑاؤ کو سونیا اور سات سو صحابہ کی سعیت ہیں 
مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر واقع مقام '' کُلُ '' کا رخ کیا۔ وہاں بنو غلفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا 
ہوا' دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوف زدہ کیا' لیمن جنگ نہیں 
ہوئی۔ نماز کی اقامت کی گئی تو رسول اللہ مٹائیلیا نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پرمحائی' پھروہ لوگ بیجھے 
ہوئی۔ نماز کی اقامت کی گئی تو رسول اللہ مٹائیلیا نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز برمحائی' اور لشکر کی دو دو 
ہوئی۔ نماز کی صلوۃ خوف ہے اور اس کی اور بھی صور تیں ہیں جو اعادیث میں مروی ہیں۔

اس غزوے کا نام اس لئے "ذات الرقاع" پر گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں "رقاع" کہتے ہیں اور کما جاتا ہے کہ اس کی زمین اور کما جاتا ہے کہ ختم اور کما جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی کی ہے۔

تم كو مجھ سے كون بچائے گا؟ اس غزوے بيں سب سے دلچپ بات يہ بيش آئى كد ايك روز رسول الله منتها نے ايك سايد دار درخت كے نيج براؤ ذالا ادر اس پر اپنى تكوار لاكاكر سوگے. بقيد لوگ مختف ورخوں كے نيچ جاكر سوگے. ايك مشرك نے آكر رسول الله منتها كى تكوار سونت لى۔ آپ بے خبر وادى القرى القرى: رسول الله الفي خيرك بعد "وادى القرى" تشريف لے گئے اور دہال كى باشدول كو جو يہودى تھے اسلام كى دعوت دى مرانہوں نے نہ اسلام قبول كيا نہ آپ كے تابع فرمان ہوئ بلكہ جو يہودى تھے اسلام كى دعوت دى مرانہوں نے نہ اسلام قبول كيا نہ آپ كے تابع فرمان ہوئ بكر جنگ كے لئے نكل آئے۔ ان كا ايك آدى ميدان بي آيا اور اسے حضرت دبير بؤاٹر نے قل كر ديا بجر دو سرا آيا اس حضرت على بڑاڑ نے قل كيا۔ اس طرح ان كى ايارہ آدى قل ہوئے۔ جب بھى كوئى ايك آدى مارا جاتا تو آپ باتى يبود كو اسلام كى دعوت دية اور جب بھى كوئى نماز برجة تو انسى اسلام كى دعوت دية ـ غرض اى طرح شام ہوگئ ـ دو سرے دن صبح آپ بجر بھى كوئى نماذ برجة تو انسى اسلام كى دعوت دية ـ غرض اى طرح شام ہوگئ ـ دو سرے دن صبح آپ بجر تشريف لے گئے اكين سورج ابھى نيزہ برابر بھى بلند نہ ہوا تھا كہ يبود فكست كھا گئے اور مسلمانوں نے تشريف لے گئے اليكن سورج ابھى نيزہ برابر بھى بلند نہ ہوا تھا كہ يبود فكست كھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سامال نفيمت حاصل كيا۔ بجريبود كرارش كى كہ ان كے ساتھ بھى اہل خيبرجيسا معاملہ كيا جائے۔ بہت سامال نفيمت حاصل كيا۔ بجريبود نے گزارش كى كہ ان كے ساتھ بھى اہل خيبرجيسا معاملہ كيا جائے۔ بہت منظور فرماليا۔

اہل تہاء کی مصالحت: "تہاء" کے مبود کو خیبر' فدک اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہو کیں تو انہوں نے جزید کی ادائیگی پر مصالحت کرلی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔

حضرت صفید رقی آفیا سے شماوی: حضرت صفید بنت جی بن اظب کوجب قیدیوں بین شال کیا گیا اور انہیں رسول الله مائی کیا کہ اجازت سے حضرت وجہ بن ظیفہ کلبی ق نے لیا لیکن صحابہ رقی آفیا نے آگر رسول الله مائی کیا ہے عرض کی کہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں۔ وہ قریظہ اور نضیر کی سردار ہیں۔ رسول الله مائی کیا انہیں بلاکر ان پر اسلام پیش کیا انہوں نے اسلام تبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کرکے ان سے شادی کرلی اور ان کی آزادی بی کو مهر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔

جب خیبرادر دادی القری فقی ہو گئے ، فدک اور تناء کے باشندوں نے اطاعت قبول کرلی اور آپ نے مدینہ دائیں کی راہ لی اور آپ کے باس مدینہ دائیں کی راہ لی اور آپ کے باس مدینہ دائیں کی راہ لی اور آپ نے دولے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور تھجور 'پنیراور گئی سان کر ولیمہ کھایا ' اور قبن روز شب بائے عودی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا ' پھر روانہ ہو گئے اور صفر کے ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔



# عمرة قضاء

#### (ذی قعدہ کے ہجری)

ذی قعدہ کے بجری میں رسول اللہ طائع اس عمرے کی ادائیگی کے لئے روانہ ہوئے ، جس پر حدیب کی صلح میں اتفاق ہوا تھا۔ چنانچہ مدینہ کا انتظام حضرت ابو رھم غفاری کو سوئیا۔ قریانی کے ساتھ اونٹ ساتھ لئے اور ان پر تاجیہ بن جندب اسلمی کو مقرر فرمایا اور ایک سو گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن پر محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا۔

پھر ذو الحليف پہنچ كرا حرام بائد ها اور ليك پكارا محابہ " نے بھى آپ كے ساتھ ليك پكارا۔ پھرا بنا سفر جارى ركھا۔ جب وادى "ياجى" پنچ تو سارے ہتھيار ركھ ديئے اور ان كى حفاظت كے لئے حفرت اوس بن خولى انسارى بڑائر كى ما تحق ميں دو سو آدى وہيں چھوڑ ديئے۔ صرف سوار كا ہتھيار ليمى ميان ميں ركھى ہوئى تكواريں لے كر "كلااء" كے رائے ہو جون" پر نكلتا ہے 'كہ ميں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ اپنى قصواء او نثنى پر سوار تھے اور صحابہ " تلواريں جمائل كے آپ كو گھيرے ميں لئے ہوئے تھے۔ آپ بھى ليك پكار رہے تھے اور وہ بھى ليك پكار رہے تھے 'اس طرح آپ محبد حرام ميں داخل ہوئے۔ چھڑى سے جراسود كو چھويا۔ پھرسوارى ہى پر طواف كيا۔ مسلمانوں نے بھى طواف كيا۔ وہ قوت وجوانم دى كى شان كے مطابق واج كندھے كھولے خانہ كعبہ كے كرد دوڑ رہے تھے اور عبد اللہ بن رواحہ بڑائر نى مائيلية كے مطابق واج كندھ كھولے خانہ كعبہ كے كرد دوڑ رہے تھے اور عبد اللہ بن رواحہ بڑائر نى مائيلية كے مطابق واج كار حمائل كئے ہوئے يہ اشعار كمہ رہے تھے اور عبد اللہ بن رواحہ بڑائر نى بھولے ہوئے ہے اشعار كمہ رہے تھے ۔

خَلُوا يَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ خَلُوا، فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُولِهِ الْيَوْمُ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ ضَرْبًا يُزِيْلُ الهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ ضَرْبًا يُزِيْلُ الهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ ضَرْبًا يُزِيْلُ الهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُدْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ اللهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُدْهِلُ الْخَلِيْلُ عَنْ جَلِيْلِهِ اللهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُدْهِلُ وَلَا يَالِي بَعْلِلْ اللهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُودُ وَلَا يَالِي بَعْلِلْ اللهَ اللهَ عَنْ مَقِيلِهِ عَلَى اللهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُودُ وَلَيْ مَارِي بَعْلِلْ أَلَى اللهَ يَعْمِرَى مِنْ اللهَ اللهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ اللهَالَ اللهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ اللهِ اللهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

سورہے تنے 'گراشے میں آپ جاگ گئے ' تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ اس نے کہا"تم جھے نے ڈرتے ہو؟" آپ نے فرمایا "شیں" اس نے کہا"تر تم کو جھے سے کون بچائے گا؟"

آپ نے فرمایا "اللہ!"

"ييس كر عواراس ك باقد ع الركل وه عوار رسول الله ع كالمال الله على الله على الله المال .

پر فرمایا "اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟"

اس نے کما" آپ اچھے پولے والے ہوئے (ایعنی احمان عجمے)"

آپ نے اسلام کی وعوت وی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا اکین سے عمد کیا کہ وہ نہ آپ سے اڑائی کرے گاا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد آپ سٹھنے نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جاکر کما دمیں تمارے پاس سب سے ایجھے انسان کے یمال سے آرہا ہوں۔"

عام الل مغاذی کتے ہیں کہ بیر غزوہ ٣ جمری میں پیش آیا عظر صحیح بیہ ہے کہ بید ، جمری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا کیونکہ حضرت الو موری اصح ورتے اور بید کے بعد پیش آیا کیونکہ حضرت الو موری اصح ورتے اور بید دونوں نبی اللہ اللہ کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔

اس غزدے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن ' دہشت گردوں کی سرکوبی اور ( تخریجی) مجمعوں کو منتشر کرنے کے لئے متعدد "مرایا" روانہ کئے گئے ' لیکن طوالت سے بیخ کے لئے ان کا ذکر چھوڑا جا رہاہے۔



ہم اس کی تاویل پر حمیس ماریں گے ، جیسے اس کی تنزیل پر حمیس مار بھی ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے "

"مشرکین کعبہ کے شمال میں "قعیقعان" پہاڑ پر بیٹے تھے۔ انہوں نے آپس یں باتیں کرتے ہوئے ما تھا کہ:

"تمهارے پاس ایک ایس جماعت آرہی ہے جے بیرب کے بخار نے توڑ والا ہے۔"

اليكن جب مسلمانوں كو ديكھا كہ دوڑ رہے ہيں ' تو كئے گھ كہ بيہ تو ايے اور ايے لوگوں ہے بھى محرك جبى - در حقيت رسول الله النظام نے انھيں تھم ديا تھا كہ پہلے تين چكروں ميں دوڑ لگائيں ' تاكہ مشركين كو اپنى قوت دكھلائيں ' البتہ ركن يمانى اور حجر اسود كے درميان نہ دوڑيں 'كيونك بيہ حصہ جنوب ميں تھا جے مشركين ديكھ نہيں رہے تھے۔

طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی "صعی" کی اور ان کے سات چیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذرج کئے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یمی کیا۔ اس کے بعد چکھ لوگوں کو "یاج" بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں 'اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آکر اپنا عمرہ ادا کرلیں۔

کے میں آپ سڑھیے نے تین روز قیام فرمایا اور اس دوران حضرت میمونہ بنت الحارث ہدالیہ بھی تھا ہے مشادی کی۔ وہ سید الشہداء حضرت حزہ بن عبد المطلب کی بیوی اور ابن عباس می خالہ تھیں۔ انھیں جب شادی کا پیغام ملا ' تو انھوں نے اپنا محاملہ حضرت عباس می سونپ دیا۔ حضرت عباس نے نبی ملڑھیا ہے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت نبی ملڑھیا "حلال" تھے 'کیونکہ مکہ میں داخل ہوکر سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا۔ پھر "حلال" ہوئے تو حلال بی باتی رہے۔

چوتھے دن صبح رسول اللہ مان کے کہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ مکہ سے نو میل دور مقام "مرف" پنچ تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا اور وہیں حضرت میمونہ رہی تھا آپ کے پاس رخصت ہو گئیں۔ پھراللہ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا' اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔

الله كى تقدير كايد بھى جيك بيك بكك ب كه حضرت ميمونه الى بينا كى وفات بھى مقام "مرف" بى يى بوئى اور وہيں اخص سرد خاك كيا كيا۔

عمره فضاء في والي آكر رسول الله القطاع في الله على جنات من چند "مرايا" روائد فرمائد ان يل عن عسب عن زياده اجميت مريد موند كو عاصل ب على مريد ذات السلاسل كو.

### معركهموية

### (جمادی الاولی سنه ۸ ججری)

آپ نے فرمایا "اللہ کے نام ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو اور ویکھو بدعمدی نہ کرنا خیات نہ کرنا کمی بچ عورت اور فنا کے قریب بڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا کمجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور نہ کمی عمارت کو منہدم کرنا۔ "

آپ "شنیة الوداع" تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر آے الوداع کما۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اس معلوم ہوا کہ ہر قل ایک لاکھ کالشکر لے کر " مآ ب " میں فیمہ ذن ہے اور اس کے ساتھ مزید ایک لاکھ نفرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں' اس اطلاع پر مسلمانوں نے دو رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ ساتھ کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود بڑیں۔ ابن رواحہ بڑائے نے یہ کمہ کر انھیں گرما دیا کہ "اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں' لیعنی



شادت سي وبي چزے جس كى طلب مين جم نظ جي - " انبول نے كما:

"جم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں اڑتے ، بلکہ ہماری لاائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے دو خوبیاں ہیں۔ غلبہ یا شمادت۔"

لوگوں نے کما"این رواحہ کی کہتے ہیں۔"

چنانچہ انہوں نے آگے بیدھ کر "مونہ" میں بڑاؤ ڈال دیا۔ پھروہیں لشکر کو ترتیب دیا اور اڑائی کے لئے تار ہو گئے۔

اب کیا تھا' ایک خوفناک اور تھین معرکہ شروع ہوگیا' جو تاریخ انسانی کا بجیب ترین معرکہ تھا۔ تین ہزار جانباز' دولاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈبٹے ہوئے تھے' ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھر کم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بمادر گنوا بیٹھتا تھا' لیکن اس مخضری نفری کو پہپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔

مسلمانوں کا دعلم" پہلے حضرت زید بن حارث نے لیا۔ پھروہ لاتے رہے 'یہاں تک کہ وحمن کے فیزوں میں گفتہ گئے اور خلعت شماوت ہے مشرف ہو کر زمین پر آرہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بڑائی فی دعلم" سنجھالا اور خوب خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پیٹی ' تو اپنے مرخ وسیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے ' کوچیں کا خدیں اور وار پر وار کئے 'یماں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کا خدیا گیا۔ پھر انہوں نے پھر جھنڈا یا کمیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا' یماں تک کہ ان کا بلیاں ہاتھ بھی کا دیا گیا۔ پھر دونوں یا قیماندہ بازوؤں کی مدوسے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ آسانی فضا میں امراتا رہا' یماں تک کہ وہ فیزوں اور تیم کے نوے سے زیادہ زخم کھاکر خلعت شمادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جمم فیزوں اور تیم کے نوے سے زیادہ زخم کھاکر خلعت شمادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جمم فیزا آگے برسے ' پھراسیخ معمد نای گھوڑے سے از کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ان کی شادت پر جمنڈا حضرت ثابت بن ارقم بناش نے تھام لیا تاکہ گرنے ند پاتے اور مسلمانوں ے کما "ک آپ لوگ کمی آدی پر انفاق کرلیں۔"

لوگوں نے حضرت خالد بن ولید بی تھ پر انفاق کر لیا اور اس طرح "جھنڈا" اللہ کی تلواروں میں سے ایک "تلوار" کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت خالد" نے آگے بردھ کراتن پر زور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ تکئیں' اوھر رسول اللہ ملی کے اس کا سیار کو مدید میں اس دن تیتوں پ سالاروں کی شہادت کی خبردی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید بڑا تھ کے ہاتھ میں آگئی ہے اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔

دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپول میں واپس بلے گئے۔ صبح موئی تو حضرت خالد بن ولید

روائے افتکر کی ترتیب ہدل دی ' پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے ' دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔
وحمن نے سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آگئ ہے اس پر رعب چھاگیا۔ حضرت خالد " نے بلکی می جھڑپ کے
بعد افتکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا' لیکن دحمٰن کو آگے برصنے کی جرائت نہ ہوئی۔ اے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال
نہ ہو۔ اس طرح مسلمان دمہونہ " کی طرف سمٹ آئے اور سات دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔
پھر دونوں فریق رک گے اور لڑائی ختم ہوگئ ' کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پینچ رہی ہے اور
وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں تھیٹ لے جانا چاہتے ہیں' جمال سے بچ ٹکلنا آسان نہیں۔ اس طرح
اس جنگ میں مسلمانوں کا پلزا بھاری رہا۔

اس فروے میں بارہ مسلمان شہید ہوئے و مشن فاصے مارے گئے ، گران کی تقداد معلوم نہ ہو گئ۔
مرید دوزات السلاسل ، (جمادی الآخرة سند ۸ بجری): معرکہ دمویہ میں شای عربوں کا
جو موقف تھا اس کے پیش نظر رسول اللہ ما ہی نے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو
انہیں رومیوں کی مدرے باز رکھ سکے۔ چانچہ آپ نے حصرت عمرو بن عاص برا اللہ بالی ہے تعلق
گوڑوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چو نکہ حضرت عمرو کی دادی ان کے قبائل میں ہے ایک قبیلہ بالی ہے تعلق
رکھتی تھیں اس لئے مقصود میہ تھا کہ ان کی تالیف قلب کی جائے ، لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید
میں کھڑے ہونے پر انھیں سبق سکھایا جائے۔ حضرت عمرو قریب پنچ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بودی فورج
میں جراح بوٹے کی قیادت میں دو سو سربر آوردہ مساجرین وافسار کی کمک جیجی ، لیکن امیر عام اور نماز کے امام
میز جراح بوٹے کی قیادت میں دو سو سربر آوردہ مساجرین وافسار کی کمک بھیجی ، لیکن امیر عام اور نماز کے امام
حضرت عمرو بن عاص \* بی قے۔ کمک آجانے کے بعد انہوں نے قضاعہ کے علاقوں کو دور تک روندا۔ آیک
حضرت عمرو بن عاص \* بی قب مسلمانوں نے تملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بھرگیا۔

سلاسل وادى القرئ سے آگے ايك خطر زين اور ايك چشے كانام ہے۔ اى كى طرف يه "مريه" منسوب ب كونك مسلمانوں نے يہيں براؤ والا تھا۔ يه "مريه" جمادى الآخرى سند ٨ جرى يس لينى غزوه موج كايك مميند بعد بجيجا كيا۔



ابو سفیان نے کما «بیٹی اکیاتم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجمایا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجماع "

انهول نے کہا "بید رسول الله طرح کا استرے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔" الوسفیان نے کہا: "والله! میرے بعد تمہیں شرچنج گیا ہے۔"

پھروہ رسول اللہ طفی کیا ہے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا' چروہ ابو بکر بھٹر وہ بھٹر کے پاس گیا ہے بات کریں۔ انہوں نے کہا "دمیں نمیں کر سکتا۔" اس کے بعد وہ معفرت عمر بھٹھ کے پاس آیا۔ انہوں نے انکار کیا اور سخت بات کی۔ اس کے بعد حضرت علی بھٹھ کے پاس آیا۔ انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ اس نے ایمان کیا۔

ادھر رسول الله طاق بلے نے غزوے کی تیاری شروع کر دی۔ محابہ کو بھی اس کا تھم دیا اور مدینہ کے گردو پیش جو "اعراب" تنے انسیں بھی تیاری کے لئے کما الیکن خبرچھپائے رکھی اور دعا فرمائی کہ:

"اے اللہ! جاسوسوں اور خروں کو قریش تک بہنچنے سے روک کے ' تاکہ ہم ان کے علاقے میں امایک ان کے علاقے میں امایک ان کے سروں پر بہنچ جائیں۔"

مزید رازداری کے لئے آپ نے اواکل رمضان میں حضرت ابو قادہ بھٹھ کو مدینہ سے ۳۹ میل دور "بطن اضم" کی طرف روانہ قرمایا" تاکہ سیجھے والاب سمجھے کہ آپ اس علاقہ کارخ کریں گے۔ "

ادھر حضرت صاطب بن ابی بلتعد بڑا تھ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کرید اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ مائی حملہ کرنے والے بین۔ انہوں نے بید رقعہ ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک بہنچانے پر معاوضہ رکھا۔ رسول اللہ مٹائی کے پاس آسان سے خبر آگی اور آپ نے حضرت علی 'حضرت مقداد' حضرت زبیراور حضرت ابو مرثد عنوی بڑا تھی کو یہ کسر کر بھیجا کہ روضہ خاخ جاؤ' وہاں ایک ہودج فشین عورت ہوگی 'جس کے پاس ایک رقعہ ہوگا' وہ اس سے لے لینا۔ انہوں نے جاکر رقعہ طلب کیا۔

مورت نے کہا: "میرے پاس کوئی رقعہ سیں۔"

ان لوگوں نے کما" یا تو رقعہ نکالو کیا ہم حمیس نگا کر دس گے۔"

اس پراس نے اپ جوڑے ے رقد فكالديد لوگ اے لے كر في الله كياس آئے۔

آپ نے فرملیا "حاطب یہ کیا ہے؟"

حاطب نے معدرت کی کہ ملہ میں ان کے اہل وعیال اور بال بیج بیں اور قریش میں ان کی کوئی

# غزوهٔ فتح مکه

### (رمضان سند ۸ انجری)

رمضان ۸ جری میں اللہ تعالی نے اپنے رسول میں اللہ علیہ کو مکہ کرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی 'جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ میں ہے کو عزت بخشی ' اپنے گھر اور اپنے شر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا۔ اس فتح پر آسان والوں نے خوشی منائی اور کفار ' اللہ کے دین میں فوج در فوج واقل ہوئے۔

اس کا سبب سے ہوا کہ بنو بکر' حدیبہ کے معاہدہ میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خونریزی اور کشاکش چلی آرہی تھی' جس کی آگ اسلام کی آلہ آلہ کے سبب و تق طور پر بچھ گئی تھی۔ جب حدیبہ کی صلح واقع ہو چکی تو بنو بکرنے اسے غنیمت جانا اور موقع پاکر شعبان ۸ بجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپہ مارا۔ اس وقت بنو خزاعہ "و تیر" نای ایک چشے پر تھ' بنو بکرنے ان کے میں سے زیادہ آدی قتل کئے اور انھیں مکہ تک و تعکیل لائے' بلکہ مکہ کے اندر بھی ان سے لڑائی کی۔ قریش نے بھی ایس بردہ بتھیاروں اور آدمیوں سے ان کی مدد کی۔

بنو خزاعہ چو نکد صلح حدیب میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے متعدد افراد مسلمان مجمی ہو چکے تھے 'اس لئے انہوں نے رسول اللہ ساتھ کے اواس واقعے کی اطلاع دی۔

آپ نے فرمایا "واللہ! میں جس چیزے اپنی حفاظت کرتا ہوں' اس سے تہماری بھی ضرور حفاظت کول گا۔"

ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی اور اس کے متائج سے خوفردہ ہوے اس لئے جسٹ ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ عبد کو پخت کرے اور مدت اور بردھا دے۔ ابو سفیان مدینہ پھیجا

آپ کے تھم سے نظر نے الگ الگ آگ جلائی۔ یوں پس بزار آگ جلائی گئی اور حضرت عمر بڑاٹھ کو پس سے بر مقرر فرمایا۔

ادهر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں لکا۔ اے بچھ پتہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ حکیم بن جزام اور بدیل بن ورقاء بھی تھے۔ آگ دیکھی تو کئے لگا"آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔" بدیل نے کہا" یہ خزاعہ ہیں۔"

ابو سفیان نے کما دفتر اعد اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ بید ان کی آگ اور ان کالشکر ہو۔ "

ابو سفیان دربار نبوت میں: اس وقت حفرت عباس رفاق ' نبی الفاق کے فجر پر چکر لگا رہے تھے۔ آواز سی تو بچان گئے اور کما "ابو حظام؟"

اس نے کما "ابوالفضل؟"

کا"ہاں۔"

اس نے کما "کیابات ہے؟ میرے مال باپ تھے پر قربان"۔

حضرت عباس في ني كما "ميه رسول الله علي في بين فكر سميت البي قريش كي تابي والله!"

اس نے کما"اب کیا ترکیب ہے؟ میرے مال باپ تھ پر قربان۔"

حضرت عماس" نے کہا ''اگر حمیس پاگئے تو تھہاری گردن مار دیں گے' للذا اس فچر پر بیچھے بیٹھ جاؤ' میں حمیس رسول اللہ مٹانچیز کے پاس لے جاتا ہوں۔"

چنانچہ وہ چیھے بیٹھ گیا۔ جب عمر بن خطاب بڑاٹھ کے پاس سے گزرا اور انسوں نے ویکھا تو کہا ''ابو سنیان؟ اللہ کا دشمن؟ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عمد ویکان کے تیجھے (امارے) قابو میں کر رہا۔''

اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کی طرف دوڑ لگائی۔ ادھر حضرت عیاس بڑاتھ نے نچر کو ایز ماری۔ چٹانچ دہ رسول اللہ سٹھی کے پاس پہلے پہنچ گئے۔ چر حضرت عمر بڑاتھ داخل ہوئے۔ انہوں نے چہنچ ہی آپ ے ابوسفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس نے کما "میں نے اے پناہ دے رکھی ہے۔" اور رسول اللہ سٹھی کا سرمبارک پکڑ لیا اور کما" آج رات میرے سواکوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔"

حضرت عمر في بار بار اجازت جابى ليكن رسول الله سفي أخاموش رب. بار حضرت عباس في كما: "ات اب ذير ير ل جاد السيم مير ياس ل آنا."

پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا "ابو سفیان! تم پر افسوس کیا اب بھی تمهارے لئے وقت نبیس آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں؟" قرابت داری نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں تو انہوں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کر دیں کہ اس کے بدلے وہ ان کے اہل وعیال کی حفاظت کریں۔ ورنہ انہوں نے یہ کام نہ اسلام سے مرتد ہوئے کے سبب کیا ہے' نہ کفرے راضی ہونے کے سبب۔

حضرت عمر بنافذ نے کما "اللہ کے رسول! مجھے چھوڑ سے میں اس کی گرون مار دول ' کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے۔"

رسول الله ملي إنه عن فرايا "يه جنك بدر مين حاضر بو چكا ب اور تميس كيا بنة؟ بو سكتا ب الله ف الله يدر ير جها مك كركما بوئتم لوگ جو جابو كروئ مين في تميس بخش ديا-"

یہ من کر حضرت عمر بخافتہ کی آ تکھیں نم ہو گئیں اور کما "الله اور اس کے رسول بھتر جانتے ہیں۔"

مكه كى راه مين: ۱۰ رمضان سند ۸ بجرى كورسول الله ملتيكم ندينه بهو رُكر مح كارخ كيا- آپ ك ساته وس بزار صحابه كرام بري الله عقد مدينه ير (بطور فيتظم) ابورهم غفارى براثد كا تقرر فرمايا-

"جوف " پنج تو آپ کے چھا حضرت عباس" لے 'وہ مسلمان ہو کراپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آرہ سے ابواء میں آپ کے چھیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبد اللہ بن ابی امید للے۔ آپ نے ان دونوں ہے منہ پھیرلیا 'کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذبت بانچاتے اور ہجو کرتے رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ" نے عرض کیا کہ "ایسا شیں ہونا چاہئے کہ آپ کے پچھا زاد اور پھوپھی زاد بھائی بی آپ کے پیمال سب سے بدبخت ہوں۔ "حضرت علی بڑا تھ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھلیا کہ تم رسول اللہ مٹھی ہے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہ وجو برادران یوسف نے حضرت یوسف بولائل سے کہا

﴿ تَـاللَّهِ لَقَدْ مَا تَسُوكَ اللَّهُ عَلَيْسَنَا وَإِن كَنْ الْخَنطِوبِ ﴾ (يوسف ١٢/ ٩١) "الله كي تتم! الله نح آپ كو بم رٍ فشيلت مجنثي اوريقينا بم بي خطاكار تتے۔"

انوں نے ایبابی کیا۔ رسول اللہ ماللے نے فرمایا: ﴿ لَا تَنْفُرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُ الْوَحِيدِ كَ ﴾

(يوسف١٢/ ٩٢)

"آج تم پر کوئی مرزنش نمیں ہے۔ اللہ حمیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرتے والا ہے۔"

اس پر ابوسفیان نے آپ کو چند اشعار سائے۔

جب آپ "کدید" پنچ اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گرال گزر رہا ہے، تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا تھم دیا۔ پھر سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ عشاء کے وقت "مرا الظہران" میں نزول فرمایا۔ پھر اس نے رسول اللہ مان پہلے کو حضرت معد کی بات بتلائی 'آپ نے فرمایا: اسعد من غلط کہا۔ آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا" اور پرچم حضرت معد من سے کر ان کے صاجزادے قیں "کے حوالے کر دیا۔

نی طافیا کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی ہے کمد پہنچا اور نمایت بلند آواز سے پکارا "قریش کے لوگو! یہ محمر میں ' تممارے پاس امنا برا لشکر لے کر آئے ہیں کد مقابلہ کی تاب نہیں ' للذا جو ابو سفیان کے گھر میں واقل ہو جائے ' اے امان ہے۔ "

لوگوں نے کما " تجھ پر اللہ کی لعنت 'تیرا گھر ہارے کتنے آدمیوں کے کام آسکتا ہے؟" ابو سفیان نے کما "اور جو اپنا وروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔"

یہ سن کر اوگ تیزی سے اپنے اپنے گھرول اور معجد حرام کی طرف بھاگ۔

جب رسول الله متنظم ذى طوى پنچ تو ميسره كے مالار حضرت خالد بن وليد "كو حكم ديا كه وه و كدى "

ك رائة كمه ميں زيريں حصے ب واخل ہوں اور كوئى آڑے آئ تو اب كاٹ كر ركھ ديں " يمال تك
كه صفائر آپ سے آملين اور ميمند كے قائد اور رسول الله سخ الله كا علمبردار حضرت زير"كو حكم ديا كه وه
كداء كه رائة بالائى حصے ب كه ميں داخل ہول اور حجون ميں آپ كاپر جم گاڑ ديں نيز رسول الله ما تي الله كا آمد تك وين تھمرے رہيں جبكه پاده اور بے بتحيار لوگوں كے قائد حضرت ابو عبيده "كو حكم ديا كه وه
الله على آمد حك وين تھمرے رہيں جبكه پاده اور به بتحيار لوگوں كے قائد حضرت ابو عبيده "كو حكم ديا كه وه

اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا۔ کما کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گ ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب حضرت خالد" ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی می جھڑپ میں ان کے بارہ آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باتی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد" کمہ کے گلی کوچوں کو روندتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ الٹی کیا ہے جا ملے البتہ ان کے دیتے کے دو آدمی راستہ بھٹک کر انگرے بچھڑ گئے اور مارے گئے۔

ادھر حضرت زبیر رہ اللہ نے ''حجون'' میں ''مسجد فتے'' کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا' جس میں ام سلمہ اور حضرت میمونہ بڑی نے قیام کیا اور وہیں محسرے رہے' یماں تک کہ رسول اللہ طالعین امر اللہ طالعین اللہ کے۔ تمراہ تھے اور تشریف لائے۔ تھوڑی دیر استراحت فرمایا۔ پھر آگ بڑھے۔ اس وقت ابو بکر بڑاٹھ آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی طاوت کرتے ہوئے مماجرین وافسار کے جلو میں مجد حرام کے اندر وافل ہوئے۔ حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے۔ اس وقت بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھی' انھیں کچوکے لگاتے اللہ کے کرد تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ ایک لکڑی ہے جو آپ کے ہاتھ میں تھی' انھیں کچوکے لگاتے

ابو سفیان نے کما "میرے مال باپ آپ پر فدا۔ آپ کتنے بردبار 'کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں ' اگر اللہ کے ساتھ کوئی "الہ" ہو تا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہو تا۔"

آپ نے فرمایا "ابو سفیان! تم پر افسوس کیا اب بھی وقت تہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔"

ابو مفیان نے کما "اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں پچھ نہ پچھ کھنک ہے۔" اس پر حضرت عباس" نے کما "اس سے پہلے کہ تمماری گردن ماری جائے "اسلام لاؤ۔" چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شادت دی۔

حضرت عباس نے کما "اے اللہ کے رسول! ابو سفیان اعزاز پیند ہے اسے کوئی اعزاز وے و پیجئے۔" آپ نے فرمایا "بال! جو ابو سفیان کے گھریش گلس جائے اسٹے امان ہے اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اے امان ہے اور جو مسجد حرام میں واخل ہوجائے "اے امان ہے۔"

کمہ مکرمہ میں رسول الله کا واخلہ: ای ضبح رسول الله ملتی کمہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو تھم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے شکنائے پر بہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں ' تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان و کھے سکے۔ حضرت عباس شنے ایساندی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم کئے گزرنے گئے 'جب کوئی قبیلہ گذرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ ''عباس! یہ کون لوگ ہیں؟'' جواب میں حضرت عباس سکتے ''بنو فلال (مثلاً بنو سلیم)''

ابو سفیان کمتا د مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ؟"

یمال تک کد انسار کا دستہ گزرا'جس کا پر جم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہول نے کما ''ابو سفیان! آج خوتریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے۔ آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔''

ابو سفیان نے کما "عباس"! پامالی کادن مبارک ہو۔"

پھر رسول الله سائی کیا اپنے 'سبز'' وستے میں تشریف لائے۔ آپ مهاجرین وافسار کے ورمیان فروکش تھے۔ یہاں صرف لوہے کی باڑ و کھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کما ''سبحان اللہ! عباس! یہ کون لوگ ہیں؟''

حضرت عباس " نے کما "بی انصار و مهاجرین کے جلویس رسول الله منظیم تشریف فرما ہیں۔" ابو سفیان نے کما دمجملا ان سے محاذ آرائی کی کے طاقت ہے؟ تمهارے بھینیج کی بادشاہت تو بری زبردست ہو گئی۔"

> حفرت عباس نے کما" یہ نبوت ہے" اس نے کما "اب تو جی بال!"۔

جارے تھے اور فرماتے جارے تھے:

و جَانَة الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَنطِلُ إِنَّ الْبَنطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (الإسراء١٧/ ٨١) "مِنْ آگيا اور باطل چلاگيا بقينا باطل جائے عى والا ہے۔" ﴿ جَانَة لَلْقَ وَمَا يُبْدِئُ الْبَنطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (سبا٤٣/ ٤٩) "مِنْ آگيا اور باطل كى جلت بجرت ختم ہوگئ۔"

اس ضرب سے بت اپنے چرول کے بل گرتے جارہے تھے۔

کعید کی تطهیر اور اس میں تماز: جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے ' تو عثان بن طلحہ او بلاکر ان سے کعید کی تطهیر اور اس میں تماز: جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے ' تو عثان بن طلحہ اور جو ان سے کعید کی اور ہو ان سے کعید کا حکم دیا۔ چراس میں جو بت تھے انھیں نکلوا کر تزوا دیا اور جو تصویریں تھیں ' انھیں مٹوادیا۔ اس کے بعد آپ ' اسامہ بن زید اور حضرت بلال شینے اندر داخل ہوئے اور دروزاہ بند کر لیا۔ چردروازے کے مقائل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ ایٹ بائیں ایک ستون اور دا کیں دو ستون اور دا کیں دو ستون اور چھے تین ستون کئے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ چربیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تحمیر وقو حید کے کلمات کے۔

آج تم پر کوئی مرزنش نہیں: پھر آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مجد حرام میں صفیں لگائے کھیا کھیج بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کرایک بلیغ خطبہ دیا۔ جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کئے۔ امور جاہلیت کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا: "قریش کے لوگو! تہمارا کیا خیال ہے؟ میں تہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟"

> انہوں نے کما "اجھا۔ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔" آپ نے فرملا:

> اپ سے مرحیہ:
>
> الله تفریف علیکم الیوم، اذهبوا فأنشم الطلقاء "
>
> "كم آج تم پر كوئى مرزاش تمیں عاوتم سب آزاد مو۔"
>
> پرینچ تشریف لا كرممجد حرام میں بیشے "نجی عثان بن طلح "كو واپس كى اور فرایا:
> "اے بیشہ بیشہ كے لئے لے لو۔ تم لوگوں سے اسے وہى چھنے گا جو فحالم ہو گا۔"

بیعت: اس کے بعد آپ صفار تشریف لائے اور اتنا اور چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں۔ پھر ہاتھ اللہ کر دعا کی۔ اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیت لی۔ اس ون ابو بکر بناٹھ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ ماٹھ کے بہت خوشی ہوئی۔ پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بعت لی کہ:

"الله كے ساتھ كى چيزكو شريك نه كريں گى ، چورى نه كريں گى ، ذنا نه كريں گى ، اپنى اولادكو قتل نه كريں گى ، اپنى اولادكو قتل نه كريں گى اور كى بھى بات يى آپ كى كريں گى اور كى بھى بات يى آپ كى نافرمانى نه كريں گى۔"

اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت متنبہ بھی تھیں۔ وہ نقاب لگا کر اور مجیس بدل کر آئیں۔ وراصل حضرت حزو "کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کاؤر تھا۔ جب ان کی بیعت بوری ہو چکی۔

تو انہوں نے کما "اے اللہ کے رسول! روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسانہ تھا کہ جس کا ذکیل ہونا جھے آپ کے خیم والوں سے بڑھ کر پند رہا ہو اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کاعزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پند ہو۔"

حعزت عمر بن خطاب والله رسول الله طاق الله على مجلس سے ینچ بیٹے ہوئے تھے۔ لوگوں کو آپ کی بات پنچارہ تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے۔ عورتوں سے مصافحہ کے بغیر صرف کلام کے ذریعہ بیعت ہوتی تھی۔

بعض لوگ رسول الله طاقیم سے جمرت پر بیعت کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا "اہل جمرت 'جمرت کا اجر کے گئے۔ فتح کمہ کے بعد (کمہ سے) جمرت شیں 'البتہ جماد اور نیت ہے اور جب تم سے جنگ میں نگلنے کے کے کما جائے تو نگل پڑو۔"

مجر میں کے خون رائیگال قرار دیئے گئے: رسول اللہ طاقیم نے اس دن کچھ اکابر مجر مین کے خون رائیگال قرار دیے اور تھی اور کھی ان کی خون رائیگال قرار دیے اور تھی دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پروے سے نظے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر شک ہو گئی۔ اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برجن ہوا اور وہ مارے گئے اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہوگے۔ جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ بین:

ائن خطل 'مقیس بن صاب ' حارث بن نظین ' اور ابن خطل کی ایک لونڈی ' اور کما جاتا ہے کہ حارث بن طلاطل خزاعی اور ام سعد کو بھی مارا گیا۔ جب کہ ام سعد کے بارے میں احتال ہے کہ وہی ابن خطل کی لونڈی رہی ہو ' للقراکل پانچ یا چھ افراد ہوئے۔

رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے ' پھران کے لئے امان حاصل کی گئی اور وہ آگر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھے:

عبد الله بن سعد بن ابی سرح عکرمد بن ابی جمل بهبار بن اسود ور این خطل کی ایک دو سری لوندی کل چار افراد اور کما جاتا ہے کہ کعب بن زہیر اور وحثی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتب بھی۔ کل سات افراد۔

کھے اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے' طالائکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہ دیے گئے تھے۔ ان میں بیان م آتے ہیں:

کعیے کی چھت پر اوان بلالی: نماز ظهر کا وقت ہوا تو رسول الله طائع نے حضرت بلال بالله کو تھم ویا اور انہوں نے کعب کی چھت پر اوان وی۔ یہ غلب اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا' ای قدر مسلمانوں کے لئے خوش گوار تھا۔ وَالْحَمْدُ لللهِ دَبُ الْعَالَمِينَ

کے میں رسول اللہ ملتی آئی کا قیام: جب مکہ کی نتج تمل ہو بھی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کمیں رسول اللہ ملتی وہ اندیشہ ہوا کہ کمیں رسول اللہ ملتی وہیں مقیم نہ ہو جائیں 'کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شرقا۔ اس وقت رسول اللہ ملتی اللہ علی ہوئے دعا فرما رہے تھے' وعاسے فارغ ہوئے تو فرمایا ''اللہ کی پناہ! اب زندگی اور موت تممارے ساتھ ہے۔''

اس سے انصار مطمئن ہو گئے 'ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہوگئے۔ البت رسول اللہ طائ اللہ علی اللہ علی اللہ علی ا میں انیس روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید گی۔ مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا۔ نے سرے سے حرم کے ستون نصب کئے اور آپ کے مناوی نے اعلان کیا کہ «جو ہخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے 'بلکہ اسے تو ڑ دے۔ ''

عربی عواع اور متات کا خاتمہ: ۲۵ رمضان کو رسول الله طریح اے تیں سواروں کے ساتھ حضرت خالد اللہ علی اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لئے "نظلہ" روانہ کیا۔ حضرت خالد" نے جاکر اے دھارے برا بت تھا۔

کھر آپ نے رمضان ہی میں حضرت عمرہ بن عاص بڑاٹھ کو "سواع" نامی بت وُحانے کے لئے روانہ کیا' یہ بدیل کاسب سے برا بت تھا۔ اس کا استحان مکہ سے شال مشرق میں ۱۵۰ کلو میٹر کے فاصلے پر "رباط"

نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمرو بواٹھ نے اے جاکر ڈھایا اور اس کا نجاور بت کی ہے لبی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے سعد بن زید اشہلی کو ای ماہ رمضان میں بیس سوار دے کر "منات" کی جانب روانہ کیا۔ میہ قدید کے پاس مشلل میں تھا۔ اور میہ کلب' خزاعہ' غسان اور اوس وخزرج کا بت تھا۔ حضرت سعد نے جاکراے تو ڈویا اور بت خانہ ڈھا دیا۔

بنو جذیمہ کے پاس حضرت خالد الله کی روائگی: پر آپ نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید الله میں حضرت خالد بن ولید ا کو بنو جذیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا۔ ان کے ساتھ مماجرین وانصار اور بنو سلیم کے ساڑھے تین سو افراد تھے، جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کما «صَبَانًا صَبَانًا» "جم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔" اس پر حضرت خالد نے انھیں قتل اور قید کر لیا اور پھرا کی دن تھم ویا کہ ہر آدی اپنے قیدی کو قتل کردے، لیکن حضرت ابن عمر بزائد اور ان کے ساتھیوں نے اس تھم کی افعیل سے انکار کر دیا اور واپس آکر نبی مائیجا ہے اس کا ذکر کیا۔

آپ نے ہاتھ اٹھا کر دو بار کہا ''اے اللہ! خالد نے جو پچھ کیا ہے میں اس سے تیری طرف برأت آبار کرتا ہوں۔''

پھر حصرت علی مکو مال دے کر جھیجا اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معادضہ دیا۔ کچھ مال اضافی چ رہا تو وہ بھی ان ہی کے لئے چھو ژ دیا۔

اس موقع پر حضرت خالد بواللہ نے جو کچھ کیا تھا' اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑاللہ میں کچھ سخت کلامی اور برگمانی ہوگئی تھی۔

جب لوگوں نے واپس آگر رسول اللہ ملھ اللہ کو اس کی خبردی تو آپ نے فرمایا "خالد تھر جاؤ میرے رفقاء کو کچھ کہنے سے باز رہو و اللہ! اگر احد بہاڑ (کے برابر) سونا ہو۔ پھر تم اے اللہ کی راہ میں خرج کر وو " تب بھی میرے رفقاء میں سے کسی ایک آدی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سے ۔ "



کے ساتھ بارہ ہزار کالشکر تھا۔ اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے ایک سو زرہی سازو سلمان سمیت ادهار لیں اور مکه کا انظام عماب بن اسید اکو سونیا۔

رائے میں لوگوں نے بیر کا ایک بوا سا درخت ویکھا'جس پر عرب اپنا بھیار لٹکاتے تھے' وہاں جانور زع كرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے۔ اے "زات انواط" كما جاتا تھا۔

بعض لوگوں نے رسول اللہ ملتھا سے کما "کہ آپ جمارے لئے بھی ذات انواط بنا دیجئے 'جیسے ان کے لے ذات الواط ہے۔"

آپ نے فرمایا "الله اكبر! تم نے تو والى بى بات كى جيسى موى ملائل كى قوم نے ان سے كى تھى: ﴿ أَجْعَلُ لَنَا ۗ إِلَيْهَا كُمَّا لَهُمْ ءَالِهَا ﴾ "مارے لئے بھی ایک معبود بنا ویجئے جیے ان کے لئے معبود بین" اور حضرت موی " نے جواب میں کما تھا کہ "تم لوگ جمالت (کی بات) کر رہے ہو۔" (پھر آپ نے فرمایا) "مید طور طریقے ہیں۔ تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گ۔"

بعض لوگوں نے افتکر کی کثرت کے پیش نظر کما "آج ہم مغلوب نہ مول گے۔"

یہ بات رسول الله شائی بر گرال گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آگر خبر دی کہ بنو ہوازن' عورتوں ' بچوں اور اونٹ مجربوں سمیت فکلے ہیں۔ آپ نے عجم فرمایا اور کما: "کہ یہ کل ان شاء الله مسلمانوں کا مال غنیمت ہو گا۔ "

۱۰ شوال ۸ جری کی رات رسول الله ما الله ما تخیر محتین مینید و وادی میں واقل مونے سے پہلے محرکے وقت للكركو مرتب فرمايا، مهاجرين كاير في حضرت على والتر بن ابي طالب كو ديا. اوس كاير فيم اسيد بن حفير "كو اور خزرج کا پر جم حباب بن منذر عکو اور کچھ دو سرے پر تم دو سرے قبائل کو دیئے۔ دو زر ہیں کپنیں' سراور چرے پر خود لگائی۔ اس کے بعد ہر اول دے نے وادی میں اتر نا شروع کیا۔ اے چھے ہوئے وحمن کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک وحمن نے مڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کروی' پروہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ بڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب بھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے یاؤں اکھر گئے جو لوگ چھیے تھے 'وہ بھی اننی کے ساتھ ہو لئے اور یوں شکست ہو گئی۔ اس صورت حال سے بعض مشرکین اور بعض نومسلم خوش ہو گئے۔

ابو سفیان نے کما "اب ان کی بھگد ڑ سندرے پہلے نہ رکے گی"

اور صفوان کے ایک بھائی نے کما "آج جادو باطل ہو گیا۔"

اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا ''محمہ اور اس کے ساتھیوں کی شکت کی خوشخبری سن لو' اب میہ ای کو تھی نہیں جوڑ کتے۔"

محراس پر مشرک صفوان اور نومسلم عکرمه بن ابی جهل مگر گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی۔

## غروه حنين

## (شوال ۸ سنه جمری)

کمہ فتح ہو چکا تو قیس عملان کے قبائل مشورے کے لیے انتھے ہوئے۔ ان میں تقیف وہوازن پش پش تھے۔ انہوں نے کما:

"محر ابني قوم كى جنك سے فارغ مو يكے بين اب الحيس اعارے ساتھ جنگ سے روك والا كوئى نمیں ' الذاکول نہ جم بی پل کریں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سید سالاری کے لئے مالک بن عوف نفری کو منتخب کیا اور ایک بہت برا تشکر جمع کر کے اوطاس میں اتر بڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں ' بجے اور مال مویثی بھی تھے۔ اشکر میں ورید بن معه بھی تھا 'جو رائے کی پختگی کے لئے مشہور تھا۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سی ' تو مالک سے اس کی وجہ وریافت کی۔

اس نے کما "میں نے سوچا کہ ہر آدی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں" تا کہ وہ ان کی فاظت كے مذبے كے ماتھ بنگ كرے۔"

درید نے کما "واللہ! بھیڑ کے چرواہ ہو بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک عمل ہے؟ و كيمو! أكر جنگ مين تم غالب رب تو بهي كار آمدتو محض آدى اى اين تلوار اور نيزے كے ساتھ ہو گااور اگر فکت کھاگئے و تہیں اپ الل اور مال کے ملسلے میں رسوا ہونا پزے گا۔"

چروریدئے مشورہ ویا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو' لیکن مالک نے اس کی رائے قبول شہ کی' بال بچوں اور ان مویشیوں کو وادی اوطاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لیے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا، جو وادی اوطاس کے بازو میں ہے اور وہاں کے فوجوں کو سمین گاہوں میں چھپا دیا۔

ادهر رسول الله طائع كو ان كے اجتماع كاعلم مواتق آب كم ي بغة ٢ شوال كو رواند موك . آب

جیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیت پر قبضہ کر لیا البتہ خود ابو عامر اشعری رفاقتہ معرکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موی اشعری رفاقتہ نے سنبھالی اور کامیاب دکامران واپس موے۔ موے۔

ادهر مسلمان موارول کی ایک جماعت نے "و نخله" بھا گنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن صمد کو جا پکڑا اور اے قتل کر دیا۔

رسول الله الفيظيم نے مال غنيمت اور تيديوں كو جمع كرنے كا حكم ديا 'جس كى كل مقداريد عقى: اونٹ تقريباً چوہيں ہزار' بكرياں چاليس ہزارے زيادہ' چاندى چار ہزار اوقيہ اليعنى ايك لاكھ ساٹھ ہزار درہم)' عور تيس اور بجے جھے ہزار۔

ان سب کو جعرانہ میں جمع کرے معرت مسعودین عمرو غفاری برایشر کو ان کا تگرال مقرر فرمایا۔

غروہ طاکف (شوال سند ۸ ہجری): اس کے بعد آپ نے طاکف کارخ کیا۔ راتے میں مالک بن عوف نصری کے قلع ہے۔ گزرے او اس فی الک بن عوف نصری کے قلع ہے گزرے او اس فوراک کا انظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا الدا اس کا محاصرہ کرلیا۔ پہلے مسلانوں کا پڑاؤ قریب تھا۔ اس کے وشمن نے تیر برساکر مسلمانوں کو زخمی کردیا الندا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جمال آج طاکف کی مجد

مسلمانوں نے وغمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لئے گئی تدبیریں افتیار کیں الیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت فالد بن ولید الدونانہ نگل کر وعوت مبارزت دیتے الیکن بھی کوئی آدی سائے نہ آیا۔ ان پر مجنیق نصب کیا گیا گیان سے بھی کار گر نہ ہوئی۔ مسلمان جانبازوں کا ایک گروہ دو دبابوں بیں اٹھس کر نقب لگانے کے لئے قلعہ کی دیوار تک پہنچا گئین دخمن نے ان پر اوہ کے جلتے گلاے پھیتھے اس کے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا۔ ان کے انگور اور تھجور کے درخت کائے گئے ، گرانہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیتے گئے ۔

رسول الله منتاليم ك منادى في اعلان كيا:

"جو غلام قلع ، از كر مارى ياس آجاك وه آزاد ب-"

اس اعلان پر شیئس (۳۳) غلام امر آئے۔ اننی میں ابو بکرہ دخاتیہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرفی کی مدوسے 'جس کے ذریعہ رہٹ سے پائی کھیٹچا جاتا ہے 'لنگ کرینچے آگئے' اس لئے رسول اللہ عرفیج نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ (عربی میں چرفی کو بکرہ کتے ہیں) غلاموں کا بیہ فرار قلعہ والوں کے لئے جانکاہ تھا۔

محاصرہ نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا۔ چنانچہ محاصرہ پر تقریباً بیں دن اور کما جاتا ہے کہ پورا ایک

> أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبِ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ "مين في مون محوفانين من عبد المطلب كابيا مون."

ابو سفیان بن حارث فی آپ کے فچر کی نگام پکر رکھی تھی۔ حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی۔ حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی اس کا کہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ طبیح فجر سے اثر گئے اور این رب سے دعا کی اور مدد ما تگی اور حضرت عباس کی دی۔ جن کی آواز خاصی بلند تھی ۔۔۔ حکم دیا کہ آپ کے صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس نے پکارا ۔۔۔ اپنی آواز سے وادی بحر دی ۔۔ کہ درخت والو! (بیعت رضوان والو!) کمال ہو؟

يه عكر وه اس طرح مزے 'جي گائے اپنے بچول پر مزتی ہے۔ وہ كمد رہے تھ "إلى بال آئے ' آئے۔"

اس طرح جب سو آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے وسٹمن کا سامنا کیا اور اڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انسار کی بکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے بیچیے ایک آتے چلے گئے، یمان تک کہ آپ کے گرد بوی جماعت جمع ہو گئی اور اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنین پر سکینت نازل کی اور ان دیکھا لشکر آثارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے لیٹ کر حملہ کیا اور دھوال دھار جنگ شروع ہو گئی۔

رسول الله طَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ : "أب جو لها كرم مو كيا ہے -" چر آپ نے ايك مشى منى لے كر قوم كے چرك پر مارى -اور فرمايا «شاهَتِ الْوسْجُونُهُ "چرك بكر جاكيں -"

اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار گند اور ان کا کام بچپڑتا چلا گیا ہماں کے دھار گند اور ان کا کام بچپڑتا چلا گیا ہماں تک کہ وہ پر اگندہ ہو کر بھاگ چلے اور مسلمانوں نے مارتے بکڑتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عور توں 'بچوں کو بکٹی گر فآر کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید بڑاٹھ کو بھی بہت سے زخم آئے اور رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی عنایت و کھے کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔

مشركيين كا تعاقب: مشركين بعاكرة تين گروموں من بث كا بسب برا كروه "طائف" (ك جانب) بعاكا. دو سرے گروه في "نخله" كا رخ كيا اور تيس كروه في "اوطاس" من مورچه بندى كا. آپ في اوطاس من ابو موى اشعرى والله كے چچا ابو عامرا شعرى والله كو صحابة كى ايك جماعت كر ساتھ حاب سے خس نکالنے کے بعد ایک آدی کے جصے میں جتنا مال فلیمت آتا ہے' اس کی مقدار یہ ہے: تقريباً ويره اون وهائي بري وس درجم اور ايك قيدي كاايك تمائي حصه اب اكر ايك آدي كو وس درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف جار اونٹ آئیں گے۔ یا صرف جاليس بميان ايا ايك قيدي كاصرف دو تهائي حصه."

انصار کا شکوہ اور رسول الله ملتی کا خطاب: انسار کو رسول الله علی اس نعل پرجرت ہوئی کہ آپ نے المؤلفہ قلوب"کو اندازے سے برام کر عطیے دیے اور انسار کو پھے نہ دیا۔ چنانچہ بعض

"مير كيسى تجب كى بات ب كد آپ قريش كودك رب بين اور جمين چمور ديا ب عالانكد جارى الوارس ان كے فون سے تيك رى بى -"

یہ بات انصار کے رکیس حضرت سعد بن عبارہ بڑاتھ نے آپ سائیل کو پہنجائی۔ آپ نے صرف انصار کو جع كيا الله كى حدوثاك - محرالله في آپ يرجو احسان كيا تفا اے ذكر فرمايا -

پھر فرمایا "انصار کے لوگو! تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیری گھاس کے لئے ناراض ہو گئے 'جس کے ذر بعد میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا' تا کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تسارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار! کیاتم اس سے راضی شیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ مانہام کو کے کراینے ڈیرول میں جاؤ؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (سٹائیم) کی جان ہے اگر جمرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انسار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصارتی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ! انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بوتوں بر۔"

اس پر اوگ اس قدر روئے کہ واڑھیاں تر ہو گئیں اور کئے لگے ہم راضی ہیں کہ جمارے جھے اور تھیب میں رسول الله من الله الله من اله

وفد موازن كي آمد (ذي قعده سند ٨ جري): ال غنيت تقيم مو چكاتو موازن كاوفد آليا. ان كاركيس زمير بن صرد تفا- انهول في اسلام قبول كيا بيعت كى- پير عرض يرداز موت كه:

"ارسول الله"! آپ نے جنعیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں ، مبنیں ہیں ، پھوچھیال ہیں الله على يں اور مي قوموں كى رسوائي كاسب موتى من:

فَامْنُنْ عَـلَيْنَـا رَسُولً اللهِ فِي كَرَم ۚ فَإِنَّكَ الْمَرُّءُ نَـرْجُــوهُ وَنَنْـتَـظِرُ امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تُرْضَعُهَا إِذْفُوكَ تَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدُّرَرِ "للذا اے اللہ کے رسول ! ہم پر احمان وکرم فرمائے "آپ ایے آدی ہیں کہ آپ ہے اميدين وابسة بين اور آپ كے كرم كانتظار ب. آپ ان عورتول پر احسان كيجيئ جن كا دوده

مهيد كرركيا القرارسول الله من الله عن نوفل بن معاديد ديلي عد مشوره كيا-

اس نے کہا ''لومڑی این بھٹ میں گھس گئی ہے' اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے' اگر چھوڑ بھی دس تو سه آپ کا کچھ لگاڑ شیں علی۔"

مید سن کر آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کد آپ ان پر بدوعا کردیں۔ آپ نے فرمایا "الله! تقیف کوبدایت وے اور انھیں مسلمان باکر لے آ۔"

اموال غنيمت اور قيديول كي تقتيم: اس كے بعد رسول الله على طائف سے "جعرانه" واپس آگر وس دن سے زیادہ ٹھیرے رہے اور مال نخیمت تقتیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ ہوازن توبہ کرکے آجائيں اور اپن مال اور قيدي واپس لے جائيں الكن جب كوئى بند آيا تو آپ نے غنيمت سے خس نكالا اور اے تالیف قلب کے لئے کرور اسلام والوں کو دیا اور کچھ اٹنے لوگوں کو بھی دیا ،جو ابھی تک مسلمان نبیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو چالیس اوقیہ جاندی (ایک ہزار چھ سو درہم) اور ایک سواونٹ دیے۔ پھرانا ہی اس کے بیٹے پزید کو دیا اور پھرانا ہی اس کے دو سرے بیٹے معاویہ کو دیا۔ صفوان بن امیہ کوسو' پھرسو' پھرسو۔ لیتنی تین سو اونٹ دیے۔ علیم بن حزام' حارث بن حارث بن كلده عيية بن حص وقرع بن حابس عباس بن مرواس علقمه بن علاث الك بن عوف علاء بن حاره واحارث بن بشام ، جبير بن مظهم "سبيل بن عمره ويطب بن عبد العزي وغيرهم كوسو سواونٹ دیتے۔ کچھ اور لوگوں کو پیاس پیاس اونٹ دیتے میماں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا کہ:

" ومحمرً اس طرح ب در الغ عطيه دية بين كه انهين فقر كاانديشه بي نهين -"

چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ثوث بڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا' جس میں آپ کی جاور کھنس گئی۔

آپ نے فرمایا "میری چاور دے دو" اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" اگر میرے پاس تمامہ کے ورخوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا' پرتم مجھے نہ بخیل ياتے نه برول نه جھوٹا۔"

چر آپ نے ایک اونٹ کی کوبان سے کچھ بال لئے اور فرمایا "واللہ! میرے لئے تہمارے "مال فے" میں سے پچھ بھی نہیں وحی کے اتا سابال بھی نہیں۔ صرف فس ب اور فس بھی تم بی پر بلنا دیا جاتا ہے للذا سوئی اور وهاگا تک ادا کرو' کیونکہ خیانت' صاحب خیانت کے لئے قیامت کے روز عار' رسوائی اور

یہ بن کر لوگوں نے ایک معمول چیز تک' غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت بھائر کو مال غنیمت متقسیم کرنے کا تھم دیا۔ غنیمت کی فدکورہ مقدار کے

پنے تھے' جب آپ کا منہ ان کے دورہ کے موتول سے بھر جاتا تھا۔" اور مزید چند اشعار کے۔ آپ نے فرمایا "میرے ساتھ جولوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے بچ بات زیادہ پند ہے الدا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو"

انہوں نے کہا" ہمارے مزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ ہماری عور تیں اور پیج ہمیں واپس کر ديجي اور بم بكرى اور اونث كيارك من مجح نه بوليس ك\_."

آپ نے فرمایا "اچھا تو جب میں ظمر کی نماز پڑھ اول تو تم لوگ اٹھ بڑو' اپنے اسلام کا اظمار کرو اور کو کہ جم بھی آپ لوگوں کے دیتی جمائی ہیں۔ چھر کھو کہ جم رسول الله ملاہیم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ جارے قیدی جمیں واپس کردیں۔"

ان لوگول نے ایسا بی کیا۔ جواب میں رسول الله طرفاح نے فرمایا "که میرا اور بنو عبد المطلب كا جو حصد ب وہ تممارے لئے ب اور میں ایھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں."

اس پر انصار اور مهاجرین نے کما "جو حمارا حصہ ہے وہ رسول الله من کا کے لئے ہے۔" البت بعض اعراب مثلاً اقرع بن حابس عييذ بن حص اور عباس بن مرداس في انكار كيا-

آپ سٹھی نے فرمایا "جو بخوشی واپس کروے تو بہت اچھی راہ ہے ورنہ واپس تو بسرحال کروے اور آئندہ جو سب سے پہلا "مال فے" حاصل ہو گا' اس سے ہم اس کو ایک حصد کے بدلے چے جصے دیں

اس کے بعد عیسینہ بن حص کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا اور نبی ملتی کے سارے قید یوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے جے میں یا تو صرف دو اونث آتے تھے یا بیں بمریاں۔

عمرة جعرانه (ذي قعده سنه ٨ جحري): مال ننيت كي تقيم ے فارغ بوكر رسول الله ما الله عليها في عمرے کا احرام باندھا۔ میں عمرہ جعرانہ ہے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ کی اور ذی قعدہ مين ٧ ون يا ٣ ون باتى تص 'جب مدينه بيني كيد

بنو تمتیم کی تادیب اوران کا قبول اسلام (محرم سنه ۹ ججری): محرم ۹ جری میں مدینه میں خبر پنجی کہ بنو عمیم ، قبائل کو جزید نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ طالبیم نے عیبیند بن حص فزاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحراء میں جملہ کر کے ان کے گیارہ آدی اکیس عور تیں اور بچے گر فآر کر لئے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تھیم کے دس سردار آئے اور مقابله من خطابت وشاعری کی خواہش کی۔ چنانچہ ان کے خطیب عطار دبن حاجب نے خطبہ دیا۔ جس کا جواب حضرت عابت بن قيس في في دياء بهران كے شاعر زبر قان بن بدر نے اشعار كے بواب ميس حمان بن

ثابت " في اشعار پيش كئه انهول في اسلام كي خطيب اور شاعر كي فضيلت كا اعتراف كيا اور مسلمان ہو گئے "رسول الله طاق لم ان ك قيدى والى كردية اور انسيس بهترين تحاكف سے نوازا-

بنوطے کے "فلس" کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام: رہے الاول و ہجری میں رسول الله علی این عصرت علی بن انی طالب بالله کی سر کردگی میں سو اونٹ اور بیجاس محوروں سمیت ورده سو آدمیوں کا ایک دستہ بوطی کا "فلس" نامی بت و هانے کے لئے روانہ کیا۔ حضرت علی علی ایم میں کالا برجم اور سفید جھنٹری تھی۔ انبول نے جود وکرم میں شرت یافتہ حاتم طائی کے محلے پر چھاپہ مارا۔ اونث بكريان باتقه آئيس اور عورتون بجول كو قيد كيا- قيديون مين عاتم طائي كي صاجزادي "سفانه" بهي تفين-وہ جب مدینہ لائی حمین تو رسول الله التي الله التي الله علي ازراه احسان بلا فديد چھوڑ ديا اور ان كااكرام كرتے ہوتے اتھیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئیں 'جمال ان کے بھائی عدی بن حاتم بھائے ہوئے تھے۔ ان ے رسول الله طَيْقَام ك بارے ميں كماك "آپ طَيْقام نے اياكام كيا ہے ك تسارے باب بھى ويسانسيں كريكة تنف النذاان كے پاس رغبت يا خوف كے ساتھ جاؤ۔"

چٹانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آگتے اور جب رسول الله ساجیم سے الفظو کی تو وہی مسلمان

وہ رسول اللہ عُجْجُا كے پاس بيٹے ہوئے تھے كہ ايك آدى نے آكر فاقے كى شكايت كى۔ پھر ايك دو مرے آدمی نے آگر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا:

"عدى! تم نے جرہ ديكھا ہے؟ اگر تمهاري زندگي دراز جوئي او تم ديكھو كے كه جودج نشين . عورت جیرہ سے چل کر آئے گی 'خانہ کعبہ کاطواف کرے گی اور اے اللہ کے سوا کسی کا خوف ند ہو گا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم سریٰ کے خزانے فتح کرو کے اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو کے کہ آدی ہم شیلی بحرسونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش كرك كاجوات قبول كرك مكركوني قبول كرف والاندط كا."

حضرت عدی " نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسری کی فتح میں خود موجود رہے۔

بنو تميم كى تاديب اور بنو طى كے بت كى تبايى دو اہم واقعے تھے 'جو فتح كمه اور غزوہ حنين كے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے اکین مسلمانوں اور بت پرستول میں جو محاذ آرائی چلی آرہی تھی' وہ فتح کمد کے بعد عموی طور پر ختم ہو گئی اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں الیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا۔ اور اس کے بیجہ میں معرک موید پین آیا تھا۔ چونکہ اہل فارس کے ظاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس توت میں حد ورجہ تکبر آچکا تھا'

#### اتجا



## غزوهٔ تبوک

#### (رجب سنه ۹ جری)

معركہ مویۃ كا اگر روى قوت كے حق ميں اچھانہ تھا۔ صرف تين بڑار مسلمانوں نے دو لاكھ روى طاقت كو دبانے ميں جو كاميابي حاصل كى تھى اس كاشام كے پڑوى عرب قبائل پر بڑا زبردست الر ہوا تھا۔ اور اب يہ قبائل آزادى وخود مخارى كے خواب دكھ رہے تھے الذا روميوں نے ايك فيصلہ كن جنگ كى ضرورت محسوس كى جس ميں وہ مسلمانوں كو ان كے اپ گھر كمينہ منورہ كے اندرى صاف كر ديں۔ روميوں سے عكراكو كے لئے مسلمانوں كى تنيارى : اوھررسول الله الله الله الله كو ان كى تنيارى كا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں كو نظئے كى منادى كرائى اور غزوے كى جست كا واضح طور پر اعلان فرمايا ، اگر لوگ مكمل تيارى كر ليس كيونكہ ذامانہ خت كرى كا تھا۔ لمبا سفر تھا لوگ تنگى اور قبط بے دوجوار تھے اور اب چھل بيك جي تھے اور مائے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس ميں قيام پند كر رہے تھے۔ اور اب چھل بيك جي تھے اور مائے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس ميں قيام پند كر رہے تھے۔ رسول الله مائج ابو كر بڑائر ورہم تھا۔ رسول الله مائج ابو كر بڑائر ابنا مارا مال لے آئے ، جو چار ہزار درہم تھا۔ رسول الله مائج ابو كر بڑائر ابنا مارا مال لے آئے ، جو چار ہزار درہم تھا۔ رسول الله مائج ابو كر بڑائر ابنا مارا مال لے آئے ، جو چار ہزار درہم تھا۔ رسول الله مائو ہو تھا۔

"اپ اہل کے لئے بھی کچھ باقی چھو ڑا ہے؟" عرض کی "کہ ان کے لئے اللہ اور اس تح رسول کو چھو ڑا ہے۔"

حصرت عمر بن خطاب بواتر اپنا آوها مال لائے۔ حصرت عثان بن عفان بواثر نے 'کما جاتا ہے کہ وس بزار دینار' پالان' اور کباوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیتے۔ نبی سٹی تیا نے ان کے بارے میں فرمایا: بارون مو تھی' البتہ میرے بعد کوئی نی نہ ہو گا۔"

صحاب " رسول الله علي الله علي على مرزين جرين الرب اس كے كوس سے باني ليا اور آثا گوندھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے کنوس سے لیا ہوا پانی ہما دس 'گوندھا ہوا' آٹا جانوروں کو کھلا دس اور صرف اس کنویں سے بانی لیں 'جس سے حضرت صالح مَلائق کی او نثنی بانی بیا کرتی تھی۔

اور جب محمود کے اس علاقے سے گزرے تو آب نے یہ بھی فرمایا:

"ان ظالمول كى جائے سكونت ميں كريد كنال داخل ہونا كد كىيں تم ير بھى وى مصيبت ند آن ياك جوان بر آئی تھی۔"

پر اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ رائے میں رسول الله سائی ظرور عصر کی نمازیں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکشی پڑھتے تھے۔ جمع تقذیم بھی فرماتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔

تبوك ميں اتر چكے و حصرت ابو خيثمه "آن ملے . يہ سچے مومن تھے ۔ بغير كى عذر كے چھڑ گئے تھے ۔ سخت گرى كا دن تقاد اين باغ ميس آئ او ديكها كد دونول بيويول نے است اپ چھرياني كے چھينے دے كر آراسته كرر كھے ہیں۔ كھانا اور شھنڈا يانى بھى فراہم كر ركھا ہے۔ انہوں نے كہا:

"رسول الله طلح يل تو سخت كرى مين بين اور ابو خيثمه محتذے سائے ميٹھے ياني اور خوبصورت عورتوں میں؟ بیہ انصاف شیں واللہ! میں تم میں سے کسی کے چھیر میں داخل نہ ہوں گا، یمال تک کہ رسول اللہ منتها سے جاملوں منم دونوں میرے کئے توشہ تیار کردو۔"

انسول نے الیابی کیا۔ پھرابو خیشمہ اپنے اون پر سوار ہوئ اللوار اور نیزہ لیا اور چل بڑے ایمال تك كه رسول الله مالي الساح اس وقت مل جب آب تبوك مين الربيك تنها

تیوك میں بیس دن: رومیوں كو تبوك ميں رسول الله الله الله كا آم كاعلم موا وان كے حوصل نوث گئے۔ مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بھر گئے۔ رسول اللہ ساتھیا نے بیس دن قیام فرما کروشمن ير رعب ڈالا اور وفود كا استقبال كيا۔ آپ كے پاس ايله كا حاكم يومنا بن رؤب آيا۔ اس كے ساتھ جرباء اذرح اور میٹا کے بھی وفود تھے' انہوں نے جزبیہ کی ادائیگی پر صلح کی اور مسلمان نہ ہوئے۔ رسول اللہ طاہرین نے بو منا کو ایک تحریر دی ، جس میں اس کو اور باشندگان ایلہ کو امان دی چنانچہ مسلمانوں کی کشتیوں اور قاقلوں کو سمندر اور منتکی میں منانت دی اور آمد ورفت کی آزادی عطا فرمائی اور مید کد کسی نے کوئی گر برد کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آسکے گا۔

ای طرح آپ نے ایک تحریر جرباء اور اذرح کے باشدوں کے لئے کامی 'جس میں ان کو امان دی ادربید کد ان پر ہررجب میں سو دینار ہول گے۔ اہل میناء نے آپ سے چوتھائی پھل کی ادائیگی پر صلح کی۔ "دومة الجندل" ك اكيدركي كر فارى: رسول الله الله عات خالد بن وليد بوالله كو جار 238=

"آج کے بعد عثمان جو مجی کرس انھیں نقصان نہ ہو گا۔"

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بطافته وو سواوقيه (آمه بزار درجم) جاندي لائد - حضرت عباس بالله بت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ زخاتھ' سعد بن عبادہ زخاتھ اور محمد بن مسلمہ زخاتھ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدى بن تختو نوے وسق (ساڑھے تیرہ ہزار کلو) تھجور لائے۔ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط ك مطابق صدقات كى لائن لكا دى . يهال تك كد كى في ايك مرا دويد صدقد كيا جونكدوه اس سے زياده کی طاقت ہی نمیں رکھتے تھے' عورتوں نے بھی جو کچھ ہوسکا' زیورات تک بھیجے۔

> تک وست صحابہ آپ سے سواری طلب کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا: " بيس کچھ نتيں يا تا" جس پر آپ لوگوں كو سوار كروں۔"

تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں آنشکبار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو كچه نه يا سكح." چنانچه انحين حضرت عثمان اور حضرت عباس وغيره رئينته ني تيار كيا-

اس موقع یر منافقین نے چه میگوئی بھی کی۔ چنانچہ جنهول نے زیادہ خرج کیا اٹھیں ریاکاری کے طعنے و بئ جنوں نے کم خرج کیا ان کا فداق اڑایا اور رومیوں سے ظراؤ کی جرأت ير رسول الله الله الله الله کا بھی نداق اڑایا۔ جب بازیرس ہوئی۔ تو (ازراہ تفنن) کہنے گئے "جم تو محض دل گئی کر رہے تھے۔"

ادھر منافقین اور بدوی بناوئی عذر لے لے کر آئے اور نبی منتیا سے غزوے میں عدم حضوری کی اجازت جابی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے سیجھے رہ

اسلامی کشکر '' راہ تبوک'' میں: اس تاری کے بعد رسول اللہ عالی نے مینہ کا انظام محمہ بن مسلمہ "کو سونیا' بال بچوں پر حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹھ کو مقرر کیا۔ نشکر کاسب سے بڑا پر جم حضرت ابو بکر صدیق کو دیا اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔ چنانچہ مهاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر کو دیا 'اوس کی جھنڈا اسیدین حفیر کو اور خزرج کا جھنڈا حفزت حباب بن منذر رہی تھا کو 'جھرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ تمیں ہزار کا لشکر تھا اور منزل مقصود تبوک تھی۔ سواری اور توشے کی سخت قلت تھی' اٹھارہ اٹھارہ آدمی ایک ہی اوٹٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ لوگوں نے ورخت کے بیتے کھائے'' یماں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذیج کرنے پر مجبور ہوئے' ا کہ ان کے معدے اور آنتوں کا یائی لی عیس۔

لظكر "تبوك" كرات ير روال دوال تھا كه حضرت على بن الى طالب بن فير آن لمے۔ وہ منافقين ك طعة برداشت نه كر سك اور نكل آئ اليكن رسول الله النيام في انسي واليس كرديا اور قرمايا: وکیاتم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تھھیں وہی نبیت ہو جو حضرت مویٰ سے حضرت

" يو را طاب أوريه را احد " يو وه بمارت ، جو جم سے محبت كرتا ب اور جس سے جم محبت كرتے ..."

ادھرلوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال میں عور تیں اور بیج ' پہیاں فکل پڑیں جو یہ شعر گنگٹا رہی تھیں:

طَلَعَ الْبُدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيًّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُورُ عَلَيْنَا مَا دَعَا للهِ دَاعَ

د جم پر شنیة الوداع سے چود هویں کا چاند طلوع جوا۔ جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔"

آپ طائع الترفیف لائے۔ مجد میں داخل ہوئے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کے لئے بیٹھ گئے۔ مخلفین : جو منافقین چیچے رہ گئے تھے' انہوں نے آگر معذرت کی اور قسیس کھائیں۔ آپ نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ تین سچے مومن بھی آئے جو پیچے رہ گئے تھے اور یہ تھے: کعب بن مالک' مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیہ۔

انہوں نے بچ بچ کما اور کوئی عذر نہیں تراشا۔ آپ نے تھم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور مسلمانوں کو تھم دیا کہ ان سے بات نہ کریں۔ چنانچہ ان کے لئے لوگ بدل گئے ' زمین انجانی ہو گئی ' اپنے آپ سلمانوں کو تھم دیا کہ آگئے اور دنیا اندھر ہو گئی۔ چالیس دن گزرے تو مزید تھم آیا ''کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں۔''

پھر پچاس ون بورے ہوئے تو اللہ نے ان کی توب نازل کی فرمایا:

﴿ وَكُلَّ ٱلنَّلَكَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا حَتَىٰ إِذَا صَافَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَصَافَتَ عَلَيْهِمَ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَنْ لَا مَلَجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُعَ قَابَ عَلَيْهِمْ لِيَسُوبُونًا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (النوبه ١١٨/٩)

"اور الله في ان تين آدموں كى بھى توبد قبول كى جن كا معاملد مؤخر كرديا كيا تھا الله سك الله كا مال تك كد جب زمين اپنى كشادگى كے باوجود ان پر شك آئى۔ ان كى جان پر بن آئى اور انهوں في يقين كركيا كد الله سے (بھاگ كر) پناه كى كوئى جگه شيں ب اگر ب تو اس كى طرف ب و تو اس كى طرف ب و الله في مربانى كى "تاكد وہ توبہ كريں۔ يقينا الله توبہ قبول كرتے والا رحيم ب ."

اس سے مسلمانوں اور بیجھے رہ جاتے والوں میں خوشی کی امردو ڑگئی۔ لوگوں نے ایک دو سرے کو خوشخبری اور مبارک باد دی۔انعام دیئے اور صدقے کے اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ جب کہ بچھ اور آیتوں نے منافقین کا بھانڈا چھو ڑویا۔ ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مؤسنین

موبیں سواروں کی معیت میں دومہ الجندل کے اکیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا: "کہ تم اے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے یاؤ گے۔"

حضرت خالد تشریف لے گئے 'جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آرہا تھا' تو ایک ٹیل گائے نظی اور قلعہ خود اکیدر کو قلاء گر حضرت خالد بڑا تھا۔ خود اکیدر کو قلاء گر حضرت خالد بڑا تھا۔ خود اکیدر کو شکار کرلیا اور اے گر فتار کرکے رسول اللہ ملتی ہیا کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے جان بخشی فرمائی اور دو جزار اونٹ ' آٹھ سو غلام' چار سو زرہوں اور چار سو نیزوں پر صلح فرمائی۔ اس نے ایلہ اور میناء والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا قرار کیا۔

مديينه كو واليسي: بين دن ك بعد رسول الله النائلة في مدينه واليي كى راه كى راست بين آت جات مين دن كد اس طرح رسول الله النائلة كل يجاس دن مدينه عد إبررب-

رائے میں گئراکی گھاٹی سے گزرا' لوگوں نے وادی کی راہ کی اور رسول اللہ ساج کے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کے ساتھ صرف حفزت عمار " تھے' جو او نمنی کی تکیل تھا ہے ہوئے تھے' اور حفزت حذیفہ بن یمان " تھے' جو او نمنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غیمت جان کر بارہ منافقین نے قتل کے اراوے سے آپ کا چیجیا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آگے۔ یہ چروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے حفزت صدیفہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ ساتھ بالے کے حذیفہ اللہ کے خالے منافقین پر رعب ڈال دیا اور وہ تیزی ہے بھاگ کر لوگوں میں جامے۔ رسول اللہ ساتھ کے حذیفہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی۔ چنانچہ انہیں رسول اللہ ساتھ کے کا رازواں کما جانے لگا۔

مسجد ضرار کا انهدام: منافقین نے ضرر رسانی کفر مؤمنین بی تفریق اور اللہ اور اس کے رسول کے رسول کے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لئے قباء میں ایک مجد بنائی تھی اور رسول اللہ مظاہم کے گئے نماز پڑھ دیں۔ اس وقت آپ جوک کے لئے تار ہو رہے تھے۔ آپ نے فرایا:

ائل مدینه کی طرف سے رسول اللہ ملتی یا کا استقبال: جب مینہ کے آثار دکھائی پڑنے گئے ' تو رسول اللہ ملتی یا نے ا

كوبشارتي ديں۔ پس تعريف جمانوں كے يرور دگار كے لئے ہے۔

پھر شعبان ۹ جری میں آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بھی ان کے وفات پائی۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی 'بقیج میں دفن فرمایا اور ان پر سخت عملین ہوئے۔ حضرت عثمان رافتر سے فرمایا کہ:

"اگر میرے پاس تیسری اثری ہوتی تو اس سے بھی تساری شادی کر دیتا۔"

پھر ذی قعدہ ۹ ہجری میں منافقوں کے سروار عبد اللہ بن ابی فوت ہوا۔ رسول اللہ التھ آج اس کے اس کے لئے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ اللہ دعائے مغفرت کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے کین پھر قرآن نازل ہو کیا ، جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔



# غزوات کے بارے میں چند کلمات

جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے' بغیر کسی رحم و مروت کے' قل وغار گری' آتش زنی' اکھاڑ بچھاڑ'
اوٹ مار' عورتوں کی بے حرمتی' زمین میں فساد' کھیتی ہاڑی اور جانوروں کی تباہ کاری' لیکن اسلام نے آکر
اس معنی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ چٹائچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد' ظالموں کی سرکوبی' زمین پر امن
وامان پھیلانے' عدل قائم کرنے 'کروروں کو طاقتوروں کے چٹال سے چھڑانے' بندوں کو بندوں کی عبادت
سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے اور ادبیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذرایے۔
بناویا۔

عربوں کی عادت نہ تھی کہ کی کے سامنے سر جھکا کیں 'خواہ جنگ جتنی بھی طول پکڑے اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے۔ چنانچہ بکرو تغلب کے در میان جنگ بسوس جالیس سال تک چلتی رہی اور فریقین کے کوئی سر ہزار آدمی مارے گئے 'گرکسی نے دو سرے کے سامنے سرنہ جھکایا۔ اوس وفزرج کی لڑائی سوسال سے زیادہ چلی' گرکسی نے بھی دو سرے کے سامنے سرنہ جھکایا۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی' جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے سرنہ جھکانا۔

ساخون بماکر آپ نے تقریباً پورے بزیرہ عرب کو اپنے تابع فرمان بنالیا اور اس کے اطراف واکناف بیں امن دامان کا دور دورہ ہو گیا۔

کیاتم سمجھتے ہو کہ سے تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالحضوص ان لوگوں کے لئے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑو سے تنے اور ہزاروں پر ہزار قربان کرتے جاتے تنے 'گریہ سوچ بھی نہیں سکتے تنے کہ سر جھکائیں گے؟ ہرگز نہیں' بلکہ آپ نے جو پکھ پیش فرمایا ''وہ نبوت اور رحمت تنی ' رسالت اور حکمت تنی ' دعوت اور مجزہ تھا اور اللہ کا فضل اور اس کی نعت خاص تنی۔''



# حضرت ابو بمرصديق مناثثة كالج

#### (سنه ۹ جري)

عرب بیجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم بیئنا پر ہیں اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا' وہ بیت اللہ شریف کا جج ہے۔ چنانچہ وہ ہر سال جج کا زبردست اجتمام کرتے تھے اور اس میں انہوں نے بہت می تبدیلیاں اور بدعتیں بھی وافل کرلی تھیں' جب رسول اللہ طربیلیا نے ۸ ججری میں مکہ فتح کیا اور علب بن اسید 'کو اس کا امیر مقرر کیا تو اس سال انہی کی امارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے جج کیا' علب بن اسید 'کو اس کا امیر مقرر کیا تو اس سال انہی کی امارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے جج کیا' بھیے کہ وہ جالیت میں جج کرتے آرہے تھے'کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی' لیکن انظم سال ہ ججری کا جج آیا تو رسول اللہ سائی ان کے مرتب ابو بحرصدیق بڑا اور کو جج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو جج کرا کیں۔ وہ ذی تعدہ ۹ ججری کے اوا خر میں تین سو اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لئے رسول اللہ سائی کے بین اور اپنے بانچے اونٹ تھے۔

اس کے بعد سورہ برآت کی ابتدائی آیات نازل ہو تیں 'جس میں ان تمام مشرکین سے عمد تو ڑنے کا عظم 'جنبول نے اپنے عمد کی پاسداری شیں کی تھی اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عمد ہی شیس تھا' چار مینے کی مسلت دی گئی تھی کہ اس دوران جس طرح چاہیں زمین میں گھوم بچرلیں' تا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور بید کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا' البتہ جو مشرکین اپنے عمد پر قائم تھے' اسے تو ڈا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کی کی دد نہیں کی تھی' ان کا عمد بچورا کرتے کا تھی دیا گیا۔"

یہ آیات نبی سی اللہ نے حضرت علی واللہ کو دے کر بھیجیں کہ وہ جج اکبر کے دن اے لوگوں تک پہنچا دیں اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا بی آدی اعلان کرے گا۔ حضرت علی کی ملاقات خبنان یا عرج میں

حفرت ابو بکر" ہے ہوئی۔ حفرت ابو بکرنے کما "امیر ہویا مامور؟" حفرت علی" نے کہا "مامور"

حضرت ابو بكر بھاتھ نے لوگوں كو ج كرايا۔ جب (دسويں تاريخ) قربانى كا دن آيا ، لو حضرت على بھات جمرہ كے پاس كھرے ہوكر لوگوں پر ادسورة برأت "كى ابتدائى آيات پر هيس ، جس ميں عمد لو رُف مسلت ديے اور پابندى كرنے والوں كا عمد پوراكرنے كا حكم ب اور ابو بكر بوائن نے لوگوں كو بھيج كہ يہ منادى كرائى كہ اس سال كے بعد كوئى مشرك جج نہيں كر سكتا اور نہ كوئى نگا آدى بيت اللہ كا طواف كر سكتا ہے۔

# وفود 'مبلغين اور ديگر عمالِ

قریش اور نی سائیلم میں جو کشا کش برپا بھی عرب اس کے نتیج کا انتظار کررہ ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ "باطل قوت" اور فتح کے ذریعہ مجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی الندا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سائیلیم کو مجد حرام میں دافلے کا شرف بخشا اور کفار کلہ پر غلبہ عطا فرا دیا تو آپ کے "رسول برحق" ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا۔ چنانچہ فتح کلہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانیا بندھ گیا جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی طاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہونے گئے اور تھوڑے دنوں میں اسلای حکومت کا رقبہ بحرام کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے کے بین اور عمان کے ساحل تک نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے کے بین اور عمان کے ساحل تک نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے کے بین اور عمان کے ساحل تک بھیل گیا اور نبی شائیلی اور دور دور تک بھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق محکمہ کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ آپ نے سلخین بھیج کام مقرر فرمائے محد قات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قضاۃ و عمال کا محتاج ہو تا ہے 'انہیں فراہم کیا' آئندہ سطروں میں روانہ کیا اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قضاۃ و عمال کا محتاج ہو تا ہے 'انہیں فراہم کیا' آئندہ سطروں میں میں اسان شاء اللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے۔

جو وفود رسول الله طاق کے خدمت میں آئے۔ عام اہل سیر کے مطابق ان کی تعداد سڑے زیادہ ہے۔
ابعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی 'خواہ روایت ٹابت ہو یا نہ ہو' تو ان کی
تعداد تقریباً سو تک پہنچ گئی۔ ان وفود کی آمد فتح کہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی اور بعض وفود تو ہجرت کے
ابتدائی سالوں میں آئے تھے' بلکہ بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے' لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پ
در پے شکل میں' فتح کمہ کے بعد ۹ ہجری میں شروع ہوا اور یہ سلسلہ ۱۰ ہجری' بلکہ اس کے بھی بعد تک
جاری رہا' ای لئے ۹ ہجری کو وفود کا سال کما جا تا ہے۔

یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار' رؤسا اور اہل عل وعقد پر مشمل ہوتے تھے اور با او قات آدی منتایا چھوٹی می جماعت کے ہمراہ آتا تھا۔

پھران وفود کے آنے کا مقصد 'ہروفد کے اعتبارے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا 'جیسا کہ وفد ہوازن اور وفد تہم کے ذکر ہیں گزرا' تو کوئی فقط اپنے لئے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لئے امان کا طالب بن کر آیا۔ کوئی فخرومبابات یا مناظرے اور مجادلے کے لئے آیا۔ کوئی بیہ گزارش کرنے آیا کہ اسلام لشکر واپس چلا جائے 'تاکہ اس کی قوم پر حملہ شہ ہو۔ کسی نے آکر اطاعت اور جزیبے کا اقرار کیا' کسی نے آکر اسلام ہیں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس تو تع کا اظہار کیا' کوئی مسلمان' فرمانبروار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا اور کسی نے اسلامی تعلیمات واحکام جانے کی رغبت ظاہر کی۔

ادھر رسول الله طاق کو الله تعالی نے جس بشاشت اور کریمانه اضاق پر پیدا فرمایا تھا اسکے مطابق آپ ان وفود کا استقبال فرماتے تھے انہیں خوش کن تحاکف سے نوازتے تھے اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے چھے والوں کو سکھائیں ، در حقیت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر وین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے۔ چنانچہ ان کے نتائج ، افراض ومقاصد کے تنوع اور اور اسباب و وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ ہوتے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا ، پھر جلد یا تھوڑے ہی ونوں بعد قوم نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ اس سے صرف بعض وفود مستثنی ہیں۔ مثلاً بنو طیفہ اور مسلمہ کذاب کا وفد۔ اب ذیل میں چند اہم وفود کا ذکر کیا جاتا ہے۔

قبیلہ عبد القیس کا وقد: یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور دینہ سے باہر پہلے پہل ان ہی فیمیلہ عبد القیس کا وقد: یہ لوگ مشرقی عرب سے پہلا جعد اننی کی مجد میں اداکیا گیا جو بحری کے درجوائی" نامی گاؤں میں تھی' ہو عبد القیس کا وقد دو مرتبہ آیا۔ ایک مرتبہ ۵ جبری میں ادر ایک مرتبہ دفود کے سال 'پلی بار آنے والوں کی تعداد تیرہ یا چودہ تھی۔ یہ لوگ جب دینہ پنچ اور نبی سالجیا کو دیکھا' تو مجد کے دروازے ہی پر اپنے آپ کو سوار ہوں سے دے پھینکا اور لیک کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک محض عبد اللہ بن عوف اللہ تھا' جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا' اس نے سوار ہوں کے باس رک کر انھیں بھایا۔ سامان اکٹھا کیا۔ دو کیڑے نکال کر بینے۔ پھراطمینان سے جل کر آیا اور ٹبی سائجیا کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا؛

"م من دو خصلتیں میں ، جنہیں اللہ اور اس کا رسول پند کرتے میں "دور اندلیثی اور بردیاری۔" تی مرابع نے ان کے مدید سینچنے سے پہلے فرمایا تھا کہ:

"تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا' جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے ' جے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکا کیں اور اپنا توشہ ختم کیا۔ اے اللہ! عبد القیس کو بخش وے۔ " پحرجب وفد آگیاتو آپ نے فرمایا: آپ نے فرمایا "اللہ نے"

انہوں نے کما ''تو اس ذات کی قتم جس نے آسان پیدا کیا' زمین پیدا کی اور ان پیاڑوں کو نصب کیا' کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟

آپ نے فرمایا "ہاں!"

انہوں نے کہا "آپ کے قاصد کا یہ بھی کمتا ہے کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں (فرض) ہیں۔" آپ نے فرمایا "اس نے بچ کہا۔"

انہوں نے کما "تو اس ذات کی قتم جس نے آپ کو رسول بنایا "کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا "

آپ نے فرمایا "ہاں"

انبول نے کما" آپ کے قاصد کا یہ بھی کمنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال میں زکو ہ ہے۔"

آپ نے فرمایا "اس نے کے کما۔"

انہوں نے کما ووق اس ذات کی قشم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس کا تھم دیا

آپ نے فرمایا "ہاں!"

انہوں نے کما "آپ کے قاصد کا یہ بھی کمنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مینے کے روزے

``-U!

آپ نے فرمایا "اس نے بچ کما۔"

انہوں نے کما "تو اس فات کی فتم" جس نے آپ کو رسول بنایا" کیا اللہ نے آپ کو اس کا تھم دیا

آب نے فرمایا "بان!"

انہوں نے کہا "آپ کے قاصد کا بیہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راہتے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔"

آب نے فرمایا "اس نے کے کما۔"

انہوں نے کما''تو اس کی قتم جس نے آپ کو رسول بنایا 'کیا اللہ نے آپ کو اس کا تھم دیا ہے؟

آپ نے فرمایا "ہاں۔"

پھراس نے پیٹیر پھیری اور کما''اس ذات کی قشم'جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے' میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔'' «خوش آمدید ہو" نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔"

انسوں نے آپ سے الیمی فیصلہ کن بات پوچھی' جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں' جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا۔ جو یہ ہیں:

\* لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَي وابي وينا

\* نازقامُ كنا.

\* زكوة دينا۔

\* رمضان کے روزے رکھنا۔

ابھی چونکہ جج فرض نہیں ہوا تھا' اس لئے اس کا تھم نہیں دیا' البنتہ ان سے یہ بھی طلب کیا کہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کریں اور انہیں نشر آور مشروبات سے تعمیع کیا' جنہیں وہ بکثرت پہتے تھے اور ان برتنوں سے بھی منع فرمایا' جن میں وہ یہ شراب بنایا کرتے تھے۔

دو سری بار دفد میں چالیس آدی آئے ، جن میں جارود بن علاء عبدی بھی تھے۔ یہ نفرانی تھے۔ یہاں آگر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔

سعد بن بكرك ركيس ضام بن تعليدكى آمد: يد باديد (بنكل) ك رب وال اكفر مزاج تقد دو چوال ركع موع تقد مديد پنج تو سجد نبوى بن ابني او نتني بناكم كارباندهي بحركما؛

"تم مي ابن عبد المطلب كون ٢٠٠٠

اوگوں نے بتایا تو آپ کے قریب آئے اور کما:

"اے محمر ! میں آپ سے بوچھوں گا اور بوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا۔ بھی پر اپنے جی میں خصد نہ وں۔"

آپ نے فرمایا "جو چاہو سو پوچھو۔"

انہوں نے کما "مارے پاس آپ کا قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کتے ہیں کہ آپ اللہ کے ۔ سول ہیں۔"

آپ نے فرمایا "اس نے کے کما۔"

انهوں نے کما"اچھاتو آسان کس نے پیدا کئے؟"

آب نے فرمایا "اللہ نے"۔

انهول نے کما"اچھاتو زمین کس نے پیدا کی؟"

آپ نے فرمایا "اللہ نے"

انہوں نے کما "اچھابد پہاڑ کس نے نصب کے؟ اور اس میں جو کچھ بٹایا کس نے بٹایا؟"

سارے اعمال غیب میں اندازہ اڑانے کے سوا کچھ نہیں۔"

اس وفد نے چند دن تھر کر فرائفل سکھے چروالیں ہو گیا۔ اے تحائف سے بھی نوازا گیا۔

تجیب کاوفد: تبیب قبلہ کندہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صد قات جو ان کے فقراء سے فیج رہے تھے' اے لے کر آئے۔ رسول الله میں کا کو ان سے خوشی ہوئی اور آپ نے ان کا اعزاز واکرام کیا۔

ابو بكر بناته في كما " جمارے باس اس جيسا عرب كاكوئى وفد سيس آيا۔"

نجی مٹی کیا ہے فرمایا "ہوایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ' وہ جس کے ساتھ خیر کا ارارہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لئے کھول دیتا ہے۔ "

یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سکھتے رہے۔ پھرواپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ماٹھ کیا نے انھیں افضل ترین تخفے دیۓ اور پوچھا کہ کوئی آومی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ''ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھاہے' وہ ہم میں سب سے کم عمرہے۔''

آپ نے فرمایا "اے بھی جھیجو۔"

وہ آیا تو عرض پرداز ہوا کہ "اے اللہ کے رسول! میں ای جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی۔ آپ نے ان کی ضرورت پوری کردی اب میری ضرورت بھی پوری کیجئے۔"

آپ نے پوچھا" تمهاری ضرورت کیا ہے؟"

اس نے کما ''آپ اللہ ہے وعاکریں کہ وہ مجھے بخش دے' مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔''

آپ نے اس کے لئے مطلوب دعاکر دی اور دو مرے ساتھیوں جیسے تھے کا تھم دیا۔ چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پہند انسان ہوا' زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر اثابت رہا' بلکہ اپنی قوم کو بھی وعظ ونصیحت کی چنانچہ وہ بھی اسلام پر اثابت رہی۔

بی فزارہ کا وفد: یہ وفد نبی میں اللہ کی جوک سے واپسی کے بعد آیا۔ بیس سے کچھ زیادہ آدی تھے۔ اسلام کے اقراری اور قط کے مارے ہوئے۔

می میں ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قط سال کی شکایت کی اور عرض کی کہ "اللہ سے وعاکر ویں ہم پر بارش برسائے اور آپ ہمارے لئے آپ رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لئے آپ سے سفارش کروہ۔"

آپ نے فرمایا "و سجان اللہ تم پر افسوس میں کیا کہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، ایکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ اعلیٰ وعظیم ہے اس

نی سٹھیلے نے فرمایا "اگر اس نے سے کما ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔"

پھر جب وہ مسلمان ہو کر اور بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم بیں گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ رسول اللہ طبخانے نے کس بات کا عظم دیا ہے اور کس چیز سے رو کا ہے تو ان کی قوم بیں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی 'جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے معجدیں بتائیں اور نماز کے لئے اذان کئی' لنذا کوئی بھی آنے والاضام بن تعلیہ سے بہتر نہ تھا۔

عدرہ اور ملی کاوفد: صفرہ جری میں ہوعذرہ کے بارہ آدی آئ اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر وبنو فزاعہ کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی' اسے بتلایا۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا اور ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی اور کابنوں سے (قسمت کا حال) پوچھنے اور استفانوں کے ذبیحوں سے منع کیا' وہ لوگ مسلمان ہوگئے اور چند دن ٹھمر کروائیں جلے گئے۔

ان کے بعد رہیج الاول ۹ ہجری میں بلی کا وفد آیا۔ یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور تین دن ٹھمر کر ایس چلے گئے۔

بنو اسد بن خزیمہ کا وفد: ٩ جری کے شروع میں ان کے دس آدی آئے۔ اس وقت رسول اللہ طاقیم کھے محابہ کے ساتھ مجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا کھر ان کے ترجمان نے کہا:

"اے اللہ کے رسول ! ہم نے شماوت وی کہ اللہ "وحدہ لا شریک" ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں اور اے اللہ کے رسول! آپ نے ہمارے پاس کی کو نمیں بھیجا ، چربھی ہم نے آکر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلال کی طرح آپ سے لڑائی نمیں کی اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لئے پیغام صلح ہیں۔" اس پر اللہ نے سے آیت نازل فرمائی:

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسَلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُّوا عَلَى إِسَلَسَكُم بَلِ اللهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُمُتُو عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُمُتُو صَلِدِقِينَ ﴾ (الحجرات ١٧/٤)

"وہ تم پر احسان جناتے ہیں کہ مسلمان ہوگئے۔ تم کمو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جناؤ اللہ تم پر بید احسان جناتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی بدایت دی ہے۔ "

انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا۔ مثلاً "فال گیری کے لئے چڑیا بھگانا" کمانت کرنا اور کنکری مارنا۔" آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا۔

انہوں نے رال کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا "اے ایک نی جانتے تھے۔ اب اگر کی کاعلم اس نی کے مطابق ہو تو تھیک ہے ورنہ نہیں اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابق کا جانا محال ہے اور یہ

کی کری آسانوں اور زمین کو گیرے ہوئے ہے اور وہ اس کی عظمت وجال سے اس طرح چرچاتے ہیں جسے نیا کیاوہ جرج اتا ہے۔"

اس کے بعد آپ نے منبریر چڑھ کر اللہ سے وعاکی اور اللہ نے اٹھیں بھر پور بارش اور رحت کال سے نوازا۔

نجران کاوفد: نجران مین کی حدود پر ایک بردا ساعلاقہ ہے 'جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ ۲۲ بستیوں پر مشتل تھا اور اس میں ایک لاکھ میں ہزار جنگی جوان تھے جو سب کے سب میسائی تھے۔

رسول الله ما بند وقد ارسال کرین ، جو اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ انبوں نے ساتھ ارکان پر مشتل ایک وقد بھیجا۔ یہ لوگ نبی ما بنا کے پاس اس حالت بن بنج کہ وہاری دار بمنی کیڑے کے جو رُے زیب تن کئے ہوئے تنے اور انسیں تھیٹ رہے تنے۔ ریشی پنج کہ وہاری دار بمنی کیڑے کے جو رُے زیب تن کئے ہوئے تنے اور انسیں تھیٹ رہے تنے۔ ریشی جادریں اور مد رکھی تنفی اور سونے کی اگو تھیاں بنے ہوئے تنے۔ نبی ما بنج بنا نہ بات نہ کی۔ بعض کبار صحابہ من نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انسی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انسا تی کیا۔ اس کے بعد رسول الله ما بنا کیا اور کما کہ ہم رسول الله ما بنا کیا اور کما کہ ہم آتے ہیں سلمان ہیں۔

رسول الله المع الم عن المام عنين جري روكي إن

(۱) صلیب کی عبادت۔ (۲) سور کھانے کی عادت۔

(٣) اور تهمارا بيه خيال كه الله ك لئ الزكام."

انہوں نے کما " تو پھر حفزت عیلی کے مثل کون ہے 'جو بغیریاپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ " اس پر اللہ تعالی نے یہ آیتی نازل قرمائیں :

﴿ إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَشَلِ مَادَمٌ خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ الْمَ الْمَعْ مِن الْمُعْمَرِينَ ﴿ فَمَن عَاجَاءَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلْ تَمَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم وَأَنْسُنَا وَأَنْشُنَكُم ثُمَّ مَن مَعَلَا اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمُ مَا اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمُ الله عَلَى الْمُعَلَّم الله عَلَى الْمُعَلِينِ فَلَهُ عَلَى الْمُعَلِيدِينَ ﴾ (آل عمران ٣ / ١٥ - ١١)

"ب شک عینی کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اے مٹی سے بیداکیا۔ پھراس سے کما ہو جاتو وہ ہوگیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہو اپس شک کرنے والول میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آجانے کے بعد جو کوئی تم سے اس (عینی ") کے بارے میں ججت کرے اُتو

اس سے کمد دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو' پھر مبابلہ کریں (اللہ سے گر گڑا کر دعا کریں) ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھرائیں۔"

نجران والی کے دوران وفد کے دو آدی مسلمان ہو گئے۔ پھران میں اسلام پھیلنا گیا کیاں تک کے سب مسلمان ہو گئے۔

اہل طاکف کا وقد: یہ گزر چکا ہے کہ نبی النہ اللہ عنورہ جنین کے بعد طاکف کا محاصرہ کر لیا تھا۔
پھرا نھیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آگئے تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے یہ اور مسلمان ہوگیا۔ پھر واپس جاکر اپنی توم کو اسلام کی یہ بھی تیا اور مسلمان ہوگیا۔ پھر واپس جاکر اپنی توم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں ہے بھی زیادہ محبوب تھا' اس لئے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے' لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپل میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گردو بیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں' للذا عبد ایل بن عمرو کو دو سرے پانچ اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان ۹ جری کی بات ہے۔ جب وہ یالیل بن عمرو کو دو سرے پانچ اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان ۹ جری کی بات ہے۔ جب وہ مینہ آپ تو رسول اللہ مانچ کے ایک گوشے میں ان کے لئے خیمہ نصب کرایا' تا کہ وہ قرآن سے میں اور لوگوں کو نماز پڑھے ہوئے دیکھیں۔

ید لوگ محمر کر رسول الله طائع کیاس آنے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیے رہے گروہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہول نے آپ سے گزارش کی کہ آپ انہیں زنا کاری' شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ویں اور یہ کہ ''لات'' کو نہیں ڈھا کیں گے۔ ان سے نمازیں معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ تروا کیں گے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو مانے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآ خر انہوں نے آپ سائی کے بات مان کی اور مسلمان ہوگے' البت یہ شرط لگائی کی ''لات'' کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرما کیں۔ تھیف اے اپنے ہاتھوں ہرگز مسار نہ کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرمائیں۔

حضرت عثمان بن ابي العاص ثقفي اس وفد ك ب عمم عمر ممبرت النداب لوگ انسين وير

بی میں چھوڑ جایا کرتے تھے 'گریہ لوگ جب آتے تو وہ نبی ساتھا کی خدمت میں جاکر قرآن پڑھتے اور اگر آپ کو سویا ہوا ویکھتے تو حضرت ابو بکڑ سے پڑھتے ' یمال تک کہ بہت سا قرآن آپ نے یاد کر لیا ' گراپ ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے ' تو نبی ساتھیا نے ان کو بی ان کا امیر بنا دیا ' کیونکہ انہیں اسلام' قرآت قرآن اور دین سکھنے کی رغبت تھی۔

وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و تمال کا خوف دلایا۔ کما کہ ہم ایک بخت اور تند مزاج آدی کے پاس گئے تھے، جو تکوار کے زور سے غالب آگیا ہے اور اوگ اس کے تماع فرمان ہو گئے ہیں۔ مثال میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا اور اگر اسے تسلیم نہ کیا، تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ اسپر انہیں نخوت و تکبر نے طیش دلایا اور وہ دو تین روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔

پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وقد سے کما "واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے ماٹگا ہے' اے دے دو۔"

> وفد نے کما "ہم اس سے طے کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔" اس پر تقیف بھی مسلمان ہو گئے۔

رسول الله طائع الله على الله عن وليد اور مغيره بن شعبه ثقفي بي الله الله على الله عنه الله "لات" كو مات "لات" كو مار كردي مارك المول في بعيما انهول في بت توثر ذالا اور عمارت مسار كردي -

بنو عاهر بن صعصعه كاوفد: اس وفد مين الله كاوشمن عامر بن طفيل تها، جس نے اصحاب بئر معونه كے ساتھ وحوكاكيا تھا اور اربد بن قيس اور جبار بن اسلم تھے۔ يه اپني قوم كے سردار اور شياطين تھے، عامر اور اربد بن قيس نے نبي مشخط كا كامنصوبہ بنايا تھا۔ جب به لوگ مدينه آئے تو رسول الله مشخط نظم المنظم المنظم المنظم المنظم كار وقد كا ترجمان تھا، كها :

"میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔"

- (1) آپ کے لئے وادی کے باشدے موں اور میرے لئے باویے کے۔
  - (٢) يا من آب ك بعد آب كا خليفه بن جاؤل-
- (۳) ورنہ میں غففان کو ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ پر پڑھا لاؤں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی کہ ''اے اللہ! عامرے مقابلے کے لئے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہوایت دے۔''

ادھر جس وقت عامر ہاتھی کر رہا تھا اربد گھوم کر ٹبی ساتھ کیا ہے چھپے گیا اور اپنی تکوار میان سے ایک بالشت نکالی' پھراللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تکوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔

جب میہ لوگ واپس ہوئے تو راہتے میں عامرا پی توم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھرمیں سوگیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کی حلق میں گلٹی نکل آئی۔

اس نے کما "اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت؟ میرے پاس میرا گھوڑالاؤ۔" چٹانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مرگیا۔

اد حرار بد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بیلی بھیج دی ' دونوں جل مرے اور اس بارے میں اللہ نے سے آیت نازل فرمائی:

﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاِّهُ وَهُمْ يُجَدِدُلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ﴾ (الرعد١٣/١٣)

''وہ بجلی جھیجنا ہے پس اس کو جس پر جاہتا ہے گراتا ہے اور وہ اوگ اللہ کے بارے میں جھڑ رہے ہیں حالاتکہ وہ سخت بکڑنے والا ہے۔''

ان دونوں کا قصد انمی کے قبیلے بو عامر کے ایک سحابی موئلہ بن جیل " نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی نبی طنگیا کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر بیس سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی آپ کا داہنا ہاتھ چھویا اور اپنے اونٹ نبی سرقیا کی خدمت بیس پیش کئے۔ آپ نے دو سالہ مادہ او نمنی صدقہ بیس لی۔ اس کے بعد وہ ابو جریرہ بڑاتھ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام سو سال زندہ رہے ' انہیں ان کی فصاحت کے سبب "دو زبان والا" کماجا تا تھا۔

بنو حنیفید کا وفد: یه اجری میں آیا۔ اس میں مسلمہ کذاب سمیت سترہ افراد تھے۔ یہ لوگ ایک افساری آدمی کے گر اترے ' پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے ' البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کما جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور کما جاتا ہے کہ پیچے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر بی نہ ہوا تھا اور کما تھا کہ:

"اگر محمر نے اپ بعد "کاروبار حکومت مجھے سوغیا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔"

اس سے قبل نی سائی ہے خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزائے لاکر رکھ
دیے گئے ہیں اور اس میں سے سونے کے وو کگن آپ کے ہاتھ میں آپڑے ہیں۔ آپ کو یہ ووٹوں بت
گرال اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ کو وی کی گئی کہ ان دوٹوں کو پھونک دیجئے۔ چنانچہ آپ نے
پھونک دیا تو وہ دوٹوں اڑ گئے۔"

اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ: آپ کے بعد دو کذاب (پر لے درج کے جھوٹے) تکلیں گے۔ چنانچہ بی مٹائی مسیلہ کے پاس آئے۔ آپ کے ہاتھ میں کمجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ البت بن قیس " تھے۔ آپ مسیلہ کے سمر پر جاکر کھڑے ہوئے 'جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا اور اس سے

256 =

مسلمہ نے کما "اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں ایکن اپنے بعد اس کو ہمارے لئے طے فرما دیں۔"

آپ نے فرمایا "اگر تم مجھ سے (مجور کا) یہ عمرا جاہو گے، تو یہ بھی تمہیں نہ دول گا اور تم این بارے میں اللہ کا مقرر کئے ہوئے تصلے سے آگے نہیں جا کتے اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ حمیس تو ژکر رکھ دے گا۔ واللہ! میں جہیں وہی مخص سمجھتا ہوں ،جس کے بارے میں مجھے (خواب میں) بوری تفصیل ے دکھایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس اس جو حمیس میری طرف سے جواب دس گے۔ پھر آپ واپس

وفد واپس کیا تو سیلمہ کچھ دنوں تھرا رہا۔ پھر دعویٰ کیا کہ اے نئی سٹھیا کے ساتھ ''کار نبوت'' میں شریک کرایا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بھات (مقفیٰ کلام) گھڑنے لگا اور اپنی قوم کے لئے شراب اور زنا حلال کر دیا۔ قوم بھی فتنے میں پڑگئی اور اس کامعالمہ تقلین ہو گیا اور ابھی ہیہ صورت حال بریا بی تھی کہ رسول الله سائیل انتقال فرما گئے۔ اس سے اس کی قوم مزید فتنے میں جتلا ہو گئی آخر کار حضرت ابو بكر صديق والله في حضرت خالد بن وليده كي قيادت من الشكر بصبح . ان من اور مسلمانول مين سخت لڑائیاں ہو تھی۔ مسلمہ اور اس کا بیشتر تشکر مارا گیا اور اس کا قائل وحثی بن حرب تھا، جس نے حضرت حزہ براٹھ کو قتل کیا تھا۔ (دو سرا کذاب جو نبی مٹھائیا کو دکھلایا گیا اسود عنسی تھا۔ اس کا ذکر آگے آرہا ہے)

شابان حميرك قاصد كى آمد: توك سے ني مانيم كى واليى كے بعد مالك بن مرہ رہادى آپ كى خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس شاہان حمیر حارث بن عید کلال ' تعیم بن عبد کلال اور نعمان ' سربراہان ذی رعین ومعافر وہدان کے خطوط تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اس اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ نبی ساتھ کے اتھیں جوانی خط لکھا، جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور

پھران کے یاس حفرت معاذبن جبل بھال کو کچھ محابہ اس بھیجا۔ یہ عدن کے اطراف میں "مسکون وسکاسک" کے درمیان بالائی میمن کے قاضی بجنگوں کے حاکم اور صدقہ وجزید کی وصول پر مامور تنے اور یانجوں نمازیں پڑھاتے تھے۔

زریں یمن ـ زید' آب زمع اور ساحل کے لئے حضرت ابو موی اشعری بواللہ کو جمیع اور قرمایا کہ: "متم دونول آساني كرنا مختى ند كرنا خوشخبرى دينا نفرت ند دلانا اور ال كرربنا اختلاف ند كرنا." حضرت معاذ نبي ستين مل وفات تك يمن بي مي رب البية حضرت ابو موى رائت ويه الوداع من آب کے یاس تشریف لائے۔

جمدان کا وقد: ہدان مین کا ایک مشہور قبلہ ہے۔ اس کا وفد 9 جری میں تبوک سے نی ماہیم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس میں مالک بن نمط تھا' جو بہترین شاعر تھا' اس نے کہا:

حَلَفْتُ بِرَبِ الراقصَاتِ إِلَى مِنَّى . صَـوادرُ بِالرُّكْبَانِ مِنْ هَضْبِ قَرْدَد بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيَهُنَّنَا مُصَــــدَّقٌ لَ رَسُولٌ أَتَى مِنْ عِنْدِ ذِى العَرْشِ، مُهْتَدِ فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةِ قُوقَ رَخْلِهَا أَشَدُ عَلَى أَغْدِيْ مِنْ مُحَمَّدِ

"میں نے منیٰ کا چکر لگانے والیوں اور قردد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ ملنے والیوں کے رب کی قتم کھائی کہ اللہ کے رسول ہم میں سے مانے گئے ہیں۔ یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں۔ کی او نمنی نے اپنے کباوے پر کوئی ایا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے وحمٰن پر محمد تھا ہے زیادہ کڑا ہو۔"

رسول الله طن يم في ان كے لئے ايك تحرير لكھى اور جو كھ انسول نے مانگا تھا ' وہ انھيں ديا اور جو لوگ اسلام لائے تھے' ان ہر مالک بن نمط کو مقرر فرمایا۔ پھر باتی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے حضرت خالد بن وليده كو روانه فرمايا - انهول نے جم مهيئے گزار ديئے مگر وہ مسلمان نه ہوئے - اس كے بعد حضرت علی بن انی طالب بن فر کو بھیجا اور محم دیا کہ وہ حضرت خالد کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھران لوگوں کو رسول اللہ ملتی کا ایک خط پڑھ کر سایا اور انھیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی بواٹھر نے رسول اللہ ماٹھیل کو اس کی بشارت لکھی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر سرا شحاكر فرمايا "جدال يرسلام اجدان يرسلام-"

بنو عميد المدان كا وقد: اس كے بعد رسول اللہ النہائي نے رئيع الآخر ١٠ جرى بيس حفرت خالد بن ولید" کو سر زمین یمن کے علاقہ تجان میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کد انھیں تین دن تک اسلام کی دعوت دیں' اگر وہ نہ مانیں تو لڑائی کریں۔ چنانچہ وہال پہنچ کر حفزت خالد نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لئے جھیج دیا' جو کہتے تھے کہ:

"لوگو! اسلام لاؤا سالم رہو گے۔"

لوگ مسلمان ہو گئے ، حضرت خالد " نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا ، جو انھیں اسلام کی تعلیم دیں اور رسول الله ملتی کیا کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ آپ نے حضرت خالد کو یغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں۔ حضرت خالد انے ایا ہی کیا۔

جب وہ لوگ آپ النا اللہ اس منتج او آپ نے دریافت فرمایا "ک جالمیت میں جوتم سے الزا تھا ال يرتم لوگ كس وجه عالب آتے تھ؟"

انبول نے کما "جم یکجا ہوتے تھے 'متفرق نہ ہوتے تھے اور کی پر ظلم کا آغازنہ کرتے تھے۔"

آب نے فرایا "تم اوگوں نے م کما۔"

اور آپ نے قیس بن حصن کو ان کا امیر مقرر کیا۔ وہ لوگ شوال کے آخر یا ذی تعدہ کے شروع میں اپٹی قوم کے پاس واپس گئے۔ پھر آپ نے ان کے پاس عمرو بن حزم رہاٹھ کو بھیجا کہ انھیں دین سمجھا کیں' سنت اور اسلام کی چیرہ چیرہ باتیں سکھائیں اور ان سے صد قات وصول کریں۔ آپ نے اس کے متعلق انھیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی' جو بت مشہور ہے۔

بنو مدج كا اسلام: يه بهي ايك يمني قبيله ب- رسول الله النهياك ان ك پاس حضرت على بن ابي طالب بوالله کو رمضان ۱۰ جری میں اسلام کی وعوت دینے کے لئے بھیجا اور تھم دیا کہ جب تک وہ الرائی ند كريس والله ند كرنا - جب حضرت على ان ك پاس بيني اور ان كى جعيت كا سامنا موا تو انسي اسلام كى دعوت دی ، مرانبول نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے۔ حضرت علی فضے بھی اپنے ساتھیوں ک صف بندى كى- اور ان ے اور ان على فكست دى الكين ان كے تعاقب سے چھ در رك رب عبران ے جاملے اور انہیں پھراسلام کی وعوت دی اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔

ان کے مرداروں نے بیعت کی اور کما "کہ اعاری قوم کے جو لوگ چیچے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور سي المارے صد قات بين ان من ے آپ الله كاحق لے ليجے۔ حضرت على في نے اليابي كيا، كير بلك كر رسول الله طَيْنِي كياس آئ تو جية الوداع من مك ك اندر آپ سے ما قات مولى ـ

اروشنوء ة كا وفد: يه بهي يمن كے اطراف كا ايك مشهور قبيله ہے۔ اس كا وفد صرد بن عبدالله ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے حضرت صرد کو ان کا امیر بنایا اور تھم دیا کہ جو اسلام لل على بن ان كو ماتھ لے كر آس باس كے الل شرك سے الل كريں۔

جریرین عبداللہ بچکی کی آمداور ''ذو الخلصہ'' کا انہدام: نبی ﷺ کے پاس صرت جریہ بن عبد الله بجلی جمی تشریف لائے۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے قبیلہ بجلیہ اور حقع کا ایک بت اور ایک بحت برا بت خانہ تھا جے "دو الخلصہ" کتے ہیں۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی جمسری کرتے تھے۔ چنانچہ وه كعبه كو "كعبه شاميه" كت تح اور اين بت خانه كو "كعبه يمانيه" كت تح.

ایک دن رسول الله النظام ف حفرت جريه ع فرمايا "كياتم مجمع "ذو الخلصة" ع راحت ند دو

انهول نے شکوہ کیا کہ "کہ وہ تھوڑے پر برقرار نمیں رہ پاتے۔"

آپ نے وست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا "اے اللہ! اٹھیں ثابت رکھ اور اخیس بادی اور مهدی بنا۔"

چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے بھی نہیں گرے۔ پھروہ اپنی قوم احمس (بو بجلید کی ایک شاخ ہے) کے ایک سو بچاس سوارول کے ساتھ "فو الخلصة" محة اور اے ويران كر ديا اور جلاكر خارش زده اوثث کی طرح چھوڑ دیا اور ابو ارطاة کواس کی بشارت وے کر رسول اللہ مٹھیا کے پاس مجیجا۔ آپ نے "اعمس" كے محدوروں اور لوكوں كے لئے پانچ بار بركت كى دعاكى۔

اسود عشى كاظهور اور قل : ين ين امن اور اسلام كى يحيل بو چى تقى اور اس ك تمام اطراف میں رسول الله مان الله مان مان موجود تھے کہ اجانک ود کف حنان" نای شرمیں سات سو جنگجوؤل ك ساتھ اسود عنى ظاہر ہوا۔ وہ اينے لئے نبوت اور حكومت كا دعوے دار تھا۔ اس نے آگے براء كر صنعاء پر قبضه كرليا ـ پهراس كا معامله مزيد تكلين دو كيا ـ اس كا فتنه سخت اور اس كي حكومت طاقتور بوگني " يمال تك كد رسول الله الله الله على المسلمانون في السعويين " ك علاقي من مث آئ اور مسلمانون في اس ك ساتھ "مسلحت" ے کام لیا۔ یہ سلسلہ تین یا چار مینے جاری رہا۔ پھر فیروز ریلی اور اس کے فاری ساتھیوں نے "جو مسلمان ہو چکے تھے "كوئى چال چلى اور فيروز نے اے قل كركے اس كا سركانا اور قلعہ ك بابر بهينك ديا- يد وكيم كراس ك سائقى بعاك فك اور اسلام اور الل اسلام قالب آك، رسول الله علی اس کی اطلاع کی میسی ۔ ایس آگے اور آپ ساتھی کو اس کی اطلاع کی میسی۔

اسود عنسی کے قتل کا واقعہ نبی النجار کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع وی۔ پھر حضرت ابو برصدیق الله ك زمان من خط بهي آكيا۔



260====

اس کے بعد لبیک بکاراجس کے کلمات یہ تھے:

﴿لَبَيْكَ اَللَّهُمْ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ»

"ہم بار بار حاضر ہیں 'آے اللہ! ہم بار بار حاضر ہیں 'تیرا کوئی شریک نمیں 'ہم بار بار حاضر ہیں ' یقیناً تعریف اور نعت تیرے لئے ہے اور بادشاہت بھی 'تیرا کوئی شریک نمیں۔ " اور مجھی مجھی فرماتے:

لَبَّيْكَ إِلَٰهَ الْحَقِّ ومعبود برحق! بم بار بار عاضرين."

پھر مصلی سے نکل کر او نعنی پر سوار ہوئے اور پھر لیبک پکارا اور جب او نعنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لیبک پکارا۔ نماز کے بعد ذو الحلیف بی میں آپ نے ہدی (قربانی کے جانوروں) کے کوہان چرے اور اخسیں قلادے پہنائے۔

اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد ' مکد کے قریب پنچے تو ذی طوئ میں رات گراری اور وہیں فجر پڑھ کر خسل فرمایا۔ پھر محبد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار ۳ ذی الحجہ کی صبح تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا' صفا مروہ کی سعی گی۔ پھر بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ بلٹ کر طواف شمیں کیا' البتہ احرام بر قرار رکھا' کیونکہ آپ '' قارن'' سخے ' بینی فج اور عمرے کا احرام اکشما باندھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی (قربانی کا جانور) ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ جو کوئی بھی اپنے ساتھ ''ہدی'' لایا تھا آپ نے اے تھم دیا کہ اپنا احرام بر قرار رکھ ' البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے سے ' انجیس تھم دیا کہ طواف وسعی کے بعد سر منڈالیس اور پورے طور پر حال ہو جا نمیں اور اپنے اس عمل کو انجیس تھم دیا کہ طواف وسعی کے بعد سر منڈالیس اور پورے طور پر حال ہو جا نمیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں' خواہ انہوں نے فج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے اور آپ نے فرمایا ''اگر مجھے پہلے' وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی تہ لا آ اور سے عمرہ قرار دے دیتا اور حال ہو جاتا۔ '' چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی وہ حال ہو گئے۔

پھر آپ ۸ ذی الحجہ ترویہ کے دن منی تشریف لے گئے جو لوگ علال ہو چکے تھے وہ بھی ج کا اترام بائدھ کر منی گئے۔ وہاں آپ نے ظمر' عصر' مغرب' عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں اور چار رکعت وال نمازیں قصر کر کے دو دو رکعت پڑھیں۔ بھر سورج طلوع ہوئے کے بعد منی ہے جل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں ''وادی نمو' میں آپ کے لئے قبہ لگا ہوا تھا۔ آپ ای میں استراحت فرما ہوئے۔ سورج وُھلا تو قصواء او نمنی پر سوار ہو کر ''وادی عربہ'' میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا' اللہ کی حمد وثاکی' شمادت کے کلمات کے' اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ پھرجو باتیں کمیں ان میں آپ نے فرمایا:

## عجة الوداع

#### (سنه ۱۰ جری)

آپ نے جج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتہ کے دن جب کہ ذی القعدہ میں پانچ دن باتی تھے۔ یعنی ۲۹ ذی القعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی' تیل نگایا' تبیند پہنا' چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دو رکھت عصر پڑھی۔ پھروہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا:

"آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کما"اس مبارک وادی میں تماز پر هواور کمو حج میں عمرہ ہے۔"

يد ورحقيت ج مين عمرك كي اباحث تقى " بحد الل جالميت انتائي برا مجمحة تقد

پھر رسول اللہ عُنِّ بِیل نے ظهرے پہلے عشل کیا۔ سراور بدن میں خوشیو لگائی ، جس میں مشک بھی تھا ، پھر تہبند پہنا 'چادر اوڑھی۔ پھر دو رکعت ظهر کی نماز پڑھی اور مصلی بی پر جج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں ''قران ''کیا۔ فرمایا:

> ﴿ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ ا "اے الله! عمرے اور ج کے لئے عاضر ہوں۔"

ظرى نماز پڑھائى۔ چراقامت كى اور آپ نے دو ركعت عصرى نماز پڑھائى۔ دونوں كو ظرك وقت بيل بچع نقديم كے طور پر اكٹھاكيا اور ان دونوں كے در ميان كوئى نماز نہيں پڑھى۔ چر"جائے وقوف" پر تشريف لائے۔ او نثنى كا شكم چانوں كى جانب كيا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمايا' يساں تك كه سورج غروب ہوگيا اور تھوڑى ذردى چلى گئى چر روانہ ہوكر "مزدلفہ" تشريف لائے اور دہاں مغرب اور عشاء كى نماز ايك اذان اور دو اقامت سے پڑھى اور درميان بيل كوئى نماز نہ پڑھى۔ چر آپ ليث گئے اور طلوع فجر تك لينے رہے۔ چر جو كر دعا' تكبير و تسليل اور رہے۔ چر جو كر دعا' تكبير و تسليل اور قويد كے كلمات كہتے رہے' يمال تك كہ خوب اجالا ہوگيا۔

اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کے لئے روانہ ہو گے اور جمرہ کبریٰ پر آگراسے سات کنگریاں ماریں۔ ہر کنگری کے ساتھ تحبیر کتے جاتے تھے اس جمرہ کو کنگری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنگری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا۔ نیز اس جمرہ کے پاس ٹھمر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے ک

"جھ سے اپنے اعمال ج کی او عالبا میں اپنے اس سال کے بعد ج نہ کر سکوں گا۔"

پھر آپ منی میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے سومیں سے تربیٹھ اونٹ نح کئے۔ باق لینی سینتیں اونٹ حضرت علی بڑائٹر نے نحرکئے ' پھر آپ کے تھم سے ہراونٹ کا ایک ایک کملاا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا۔ پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شور با پا۔

قربانی سے فارغ ہو کر جام کو بلایا اور سر کا داہنا حصد دیا۔ اس نے مونڈ کر ایک دو دو بال لوگوں میں تقتیم کر دئے چربایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا۔

پھر آپ نے اپنے کیڑے پنے 'خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کربیت اللہ تشریف لائے اور اس کے بعد سوار ہو کربیت اللہ تشریف لائے اور اس کے بعد ظمر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا:

"بنو عبد المطلب! تم لوگ پانی تھینجو' اگر نید اندیشر نہ ہوتا کہ لوگ تسارے پانی باانے کے اس کام میں تہیں مغلوب کردیں گے' تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ تھینچتا۔"

چنانچ انہوں نے آپ کو ایک ڈول بانی دیا اور آپ نے اے پیا۔

اس کے بعد آپ منی واپس آگئے اور وہاں ایام تشریق بینی ۱۱° ۱۱° ۱۱° ۱۱° ۱۱۰ سا ذی الحجہ تک ٹھر کر متیوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنگری مارتے رہے۔ جمرہ صغریٰ سے شروع کرتے ' اسے سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری کے ساتھ بھی کرتے۔ مارتے اور ہر کنگری کے ساتھ بھی کرتے۔ مرسول اللہ ماڑی نے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ بھی کرتے۔ رسول اللہ ماڑی نے بوم النحر (دسویں تاریخ) کو بھی ایک فطبہ ویا۔ پھرایام تشریق کے درمیانی دن ۱۲

"الوگو! میری بات سنو! مجھے نہیں معلوم عالبا میں تم ہے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون مہمارا مال اور تمہاری آبرو ایک دو سرے پر ای طرح حرام ہے ، جس طرح آج کے دن کی موجودہ مینے کی اور موجودہ شرکی حرمت ہے۔ سن لو! جالمیت کی جرچیز میرے پاؤل سلے روند دی گئ ، جالمیت کے خون بھی ختم کر دیئے گئے اور ہمارے خون میں ہے پہلا خون جے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ پچ بنوسعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو بذیل نے اسے قتل کر دیا ....اور جالمیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے ہمارے سود میں سے پہلا سود جے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب بڑا تھ کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔

ہاں! عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کونکہ تم نے اشین اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلے کے ذریعہ ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ ان پر تسارا حق بیہ ہے کہ وہ شمارے بستر پر کسی محف کونہ آنے دیں 'جو خمیس گوارا نہیں 'اگروہ ایسا کریں تو تم انھیں مار سکتے ہو' لیکن سخت مارنہ مارنا اور تم پر ان کا حق بیہ ہے کہ تم اٹھیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔

اور میں تم میں ایمی چیز چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر تم نے اے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے ابعد جرگز مگراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔

اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کمو گے؟ صحابہ ﴿ نے کما "جم شہادت دیں گے کہ ا آپ کے تبلیغ کر دی 'پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔

ب من كر آپ نے شادت كى انگلى كو آسان كى طرف اٹھاتے اور لوگوں كى طرف جھكاتے ہوئے " فرمايا اے اللہ! گواہ رہ' اے اللہ! گواہ رہ' اے اللہ! گواہ رہ۔"

اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالی کا یہ ارشاد نازل ہوا۔

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَفْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وِينَأَ ﴾ (المائدة ٥٠/٥)

"آج بیں نے تمہارے لئے تمہارا دین کھل کر دیا اور تم پر اپنی نعت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دین پند کرلیا۔"

چنانچه میه نعمت اور سعاوت کا ون تھا۔

خطبہ کے بعد حصرت بلال بڑاتھ نے اذان دی اور پھر اقامت کمی اور رسول اللہ مالی الم نے دو رکعت

# رفیق اعلیٰ کی جانب

الوداعی آثار: جب رسول الله ملی الله علی نام نام الله ملی تبلیغ فرمانی اور امت کی خرخوای کا کام مکمل کر الیا تو آپ کے اقوال وافعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔

آپ نے وسویں سال رمضان میں ہیں دن اعتکاف فرمایا اور حضرت جبریل طابقہ نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ دی تھے سے قرمایا:

"ميس سجمتا مول كه ميرا وقت قريب آچكا ب-"

حضرت معاذ بالله كويمن رخصت كياتو انسين وصيت كرف ك بعد فرمايا:

"اے معاذ! غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔"

يدس كر حضرت معاذ يزاف رسول الله علي كم جدائى من رون ككيد

آپ نے جمہ الوداع میں کئی بار کما:

"غالبًا میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا؟ غالبًا میں اپنے اس سال کے بعد عج نہ کر سکوں گا۔"

ای طرح ﴿ اَلْیَوْمَ اَتَحْمَدُ لَکُمْ دِینَکُمْ ﴿ اِن ﴿ إِذَا جَاءَ مُصَدُّ اَلِمَی ﴾ کانزول اس بات کا پیغام تقا که آپ دنیا میں اپنی مهم سے فارغ ہو چکے ہیں اور ای وجہ سے اس جج کانام جبہ الوداع رکھا گیا کو نکه آپ نے اپنے رب سجانہ وتعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لئے لوگوں کو الوداع کہا۔

ادائل صفراا بجری میں آپ "احد" تشریف ۔ ا، گئے اور شداء کے لئے اسطرح دعاکی گویا زندوں اور مردوں پر رخصت ہو رہ ہیں ' چروالیس آگر منبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا:

"مين تههارا پيش رو مون اور تم پر گواه مون مين والله! اس وقت اپنا حوض ريكه ربا مون بي

ڈی الحجہ۔ کو بھی ایک خطبہ دیا' جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کیں۔ ایام تشریق کے درمیانی دن خطبہ سے پہلے سورہ نصرنازل ہوئی۔

سا ذی الحجہ کو۔ جو ایام تشریق کا تیمرا اور جج ہے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے اور یہ منگل کا دن تھا۔ نبی مائی کے جرات کو کئری مار کر منی ہے کوچ فرملا اور "ابطح" میں اتر کر وہیں ظمر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور وہیں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑی نیا کو ان کے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر عشاء کی نمازیں پڑھیں اور وہیں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑی نیا کو ان کے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر وقت "ابطح" میں آگئیں۔ اوھر نبی مائی ایک ہے ایک نیند لے لی تھی۔ پھر جب حضرت عائشہ بڑی نیا آگئیں تو کوچ کا اعلان کیا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ پھر ذریریں کہ تا خارج کی ارخ کیا۔ جب مدینہ قریب آگیا اور اس کے آفار و کھائی دینے گئے ' تو تین بار "اللہ کہ کا کھر فرمانا:

﴿ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى
 كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آئِبُونَ تَآئِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ،
 صَدَقَ اللهُ وَغْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأُخْزَابَ وَخْدَهُ

"الله كے سواكوئى معبود نہيں وہ تھا ہے اس كاكوئى شريك نہيں اى كے لئے بادشاہت ہے اور اى كے لئے بادشاہت ہے اور اى كے لئے تعريف اور وہ ہر چيز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے وہ کرنے والے عبادت گزار مجدہ كرنے والے ہيں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سے كر وكھايا ، اللہ نے اپنا وعدہ سے كر وكھايا ، اپنے بندے كى مددكى اور تناسارى جماعتوں كو شكت دى۔ "

"مربیہ" اسلمہ بن زید (ربح الاول سنہ اا بھری): رسول اللہ طاق نے واپس آگر مدینہ بیں قیام فرمایا اور ۲۳ سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی' اس کی کامیابی اور اللہ کے دین بیں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا اس پر اس کی حمد و شیع کرتے رہے۔ اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسلمہ بن زید بی ای کو سات سو فوجوں کے ساتھ تیار کیا اور عظرت اسلمہ بن زید بی ای کو سات سو فوجوں کے ساتھ تیار کیا اور عظرت اسلمہ بن نوید بی اور یہ دوند آؤ۔ یہ لئر روانہ ہو کر منافق میں میں دور مقام "جرف" بی فلسطینی سر زمین سواروں کے ذریعہ روند آؤ۔ یہ لئر روانہ ہو کر مدینہ تو ایک متعلق تشریش ناک خبروں کے سبب وہیں رک کر تیجہ کا از خال کرنے لگا اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ تشریش ناک خبروں کے سبب وہیں رک کر تیجہ کا انظار کرنے لگا اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ منظرین ناک خبروں کے سبب وہیں رک کر تیجہ کا انظار کرنے لگا اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ منظرین ناک خبروں کے سبب وہیں رک کر تیجہ کا انظار کرنے لگا اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ منظرین ناک خبروں کے سبب وہیں رک کر تیجہ کا انظار کرنے منافت کی کہلی فوجی مہم قرار پائی۔



زمین یا زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ! مجھے تم پر بیہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کو گئے ، اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دو سرے ہے آگے نکلنے کی دو ژمیں لگ جاؤ گے۔" ماہ صفر کے آخر میں آپ رات کے وقت "بقیع غرقد" تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لئے دعائے مغفرت کی اور فہلا:

"بهم بھی تم سے آن طنے والے ہیں۔"

مرض كا آغاز: ماه صغرك آخرى دو شنبه كو رسول الله النظام الله جنازے ميں بقيع تشريف لے كا . حضرت عائشہ النظام فرماتی بين:

"کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور سے کہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔"

آپ نے فرمایا:

" بلكه مين والله! إلى عائشه! بائع ميرا سر-"

یہ آپ کی بیاری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے رہے ' یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میموند وَنَهُ فَيْنَ کَ گَفَر مِن تَصَّے اور اپوچھ رہے تَصَّے کہ مِن کَل کمال رہوں گا؟ متصود حضرت عائشہ وَنَهُ فَيْنَ کی باری تَصَی ۔ ازواج مطمرات نے اجازت وے دی کہ آپ جمال جاہیں رہیں۔ چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن مطمرات نے اجازت وے دی کہ آپ جمال جاہیں رہیں۔ چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب بی تا کے درمیان میک لگاکر دونوں پاؤں زمین پر تھیٹے ہوئے لگے اور حضرت عائشہ وَنَهُ اَفِنَا کہ گھر خَصَل بو گئے۔

عمد اور وصيت: حضرت عائشه بين فياقي بين كه:

"جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیاری نے زور بکڑا تو آپ نے فرمایا "مجھ پر سات مشکیزے پائی ڈالو' جن کا بند ھن نہ کھولا گیا ہو' تا کہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔"

چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفسہ رہی تھا کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیز ول سے پانی ڈالا عمیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے گئے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔

اس خطاب میں آپ نے مجلہ اور باتوں کے قرمایا:

دوتم ہے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور برزگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے' تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا' میں حمیس اس سے منع کرتا ہوں۔"

اور فرمایا وميمود ونصاري بر الله كي لعنت - انهول في ايناء كي قبرول كو مساجد بنايا -"

مزید فرمایا که "حتم لوگ میری قبر کوبت نه بنانا که اس کی پوجاکی جائے۔"

پھر آپ نے اپنے آپ کو تصاص (زیادتی کے بدلے) کے لئے پیش کیا۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی' پھر فرمایا ''ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چک دمک اور زیب وزینت میں ہے جو چاہے لے لے۔ یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرلے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو پچھ ہے اسے اختیار کیا۔''

ابو معید خدری بوالله فرماتے میں کد:

"ي سن كر ابو بكر والله روف كل اور فرمايا "جم اين مال باب ك ساته آب ير قرمان!"

اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا ''اس بڑھے کو دیکھو رسول اللہ سلن آیا تو ایک بندے کے بارے میں یہ ہتارہ جیں کہ اللہ نے اے افتیار دیا کہ دنیا کی چمک ودمک اور زیب وزینت میں ہے جو چاہ اے اللہ دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اے افتیار کر لے اور یہ بڑھا کہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔'' (لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ) جس بندے کو افتیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ ساتھ تا اور ابو بکر جائے ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔

ید بدھ کے روز کی بات ہے۔ جھرات کو آپ کی بیاری نے اور شدت اختیار کرلی۔ آپ نے فرمایا: "لاؤ میں حمیس ایک تحریر لکھ دوں 'جس کے بعد مجھی گمراہ نہ ہو گے۔"

حعرت عمر" نے کما "آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تممارے پاس قرآن ہے۔ اللہ کی یہ اتاب تممارے لئے کافی ہے۔"

> اس پر اوگول میں اختلاف ہو گیا اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا: "میرے یاس بیٹے جاؤ۔"

ای دن آپ نے وصیت کی کہ یمود ونصاری اور مشرکین کو جزیر ق العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو ای طرح نوازا جائے ' جیسے آپ نوازتے تھے اور نماز اور فلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ:

"میں تم میں وو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک انسی مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گراہ نہ ہوگ۔ کتاب اللہ اور میری سنت۔"

نماز کے لئے ابو بکر وخالفتہ کی جانشینی: نبی طفیا مرض کی شدت کے بادجود نماز خود پڑھایا کرتے تھ' لیکن اس دن جعرات کو۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں عسل فرمایا' تا کہ مرض میں

تخفیف ہو جائے۔ کچرامھنے لگ تو غشی طاری ہو گئی۔ کچرافاقہ ہوا تو دوبارہ مخسل فرمایا' کیکن کچراٹھنے لگے تو پھر عشی طاری ہو گئی پھر تیسری بار عنسل فرمایا الیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر عشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بكر براثته كو كهلا بهيجاكه وه اوكول كو نماز يرها كين بينانچه اس وقت سے بقيه ايام ميں ابو بكر بوالته نے نماز یر هائی۔ آپ کی حیات مبار کہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد سترہ ہے۔

ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ ماچھنے نے کھھ افاقہ محسوس کیا۔ چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے کئے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر را گھ نماز راحا رہے تھے۔ آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب ابو بكر بناتى رسول الله ما فيهم كى افتداكر رب تھے اور لوگ ابو بكر بنائى كى افتداكر رب تھے كه ويى لوگوں كو

جو کچھ تھاسب صدقہ فرما دیا: اتوار کے دن بی طابق نے اپنے علام آزاد کردیے۔ آپ کے پاس سات وینار تھے' انھیں صدقہ کر دیا' ہتھیار مسلمانوں کو بہہ کر دیا۔ رات آئی تو حضرت عائشہ بھٹھانے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کملایا کہ اپنی کی سے مارے چراغ میں تھی ٹیکا وو۔ آپ مائیلم کی زرہ ایک بیودی کے پاس تمیں صاع (تقریباً 20 کلو) جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔

حیات مبار که کا آخری دن: وو شنبه ی صح ابو بر ماثر نماز برها رب تھ که رسول الله عظیما نے حصرت عائشہ بڑھنے کے حجرے کا پروہ مثایا اور لوگوں کی طرف د مکچھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر بوٹٹھ ایڈی ك بل يجه بن اور سمجها كه آب البلط نمازك لئ تشريف لانا جائة بن. (بقول حفزت انس") رسول الله طائبة الله كو وكيه كر مسلمان اس قدر خوش موئ كه جابا كه نمازي ك اندر فقف ميں يا جائيں اليمني آپ كى مزاج يرسى كے لئے تماز توڑ ديس) كيكن رسول الله علي الله علي الله علي الله فرمايا كه "اين تماز يورى كرلو. " كجر تجرك ك اندر تشريف لے محة اور يرده كراليا۔

ای دن یا ای ہفتے رسول اللہ طاق کیا نے حضرت فاطمہ بناٹھ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنے لگیں۔ حضرت عائشہ وہ اپنا نے دریافت کیا تو چھیا لے گئیں الیکن جب بی الشريح کي وفات ہو گئي تو بتلايا که آپ نے پہلی وفعہ بيہ فرمايا تھا که "آپ اينے ای مرض سے وفات يا جائمیں گے۔" اس لئے وہ روئمیں اور دو مری باریہ فرمایا تھا کہ "آپ کے اہل وعیال میں سب ہے پہلے وہی (حضرت فاطمہ وی نظامی آب سے آن ملیں گی' اس لئے وہ جنسیں۔" اور آب نے انھیں میہ بشارت بھی دى كه آپ سارى خواتين عالم كى سيده (سردار) بين-

الوَا كُوْبُ أَمَاهُ » "التَّاالِيان كي تكليف."

آپ نے حضرت حسن اور حسین جہن کو بلا کر چوہا اور ازواج مطهرات کو بلا کر وعظ و نصیحت کی۔

ادھر لمجہ یہ لمحہ تکلیف بوھتی جارہی تھی۔ اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا' جے آپ کو خير من كھلايا كيا تھا۔ چنانچہ آب اس كے الم كى شدت محسوس كرنے لگے۔ آپ نے چرے ير ايك جادر ڈال رکھی تھی۔ جب سانس چھولنے لگنا تو چرے سے ہٹا دیتے۔ ای حالت میں آپ نے فرمایا: وميود اور تصاري ير الله كي لعنت- انهول نے اينے انبياء كي قبروں كو مساجد بنايا۔"

مقصود ان کے جیسے کام سے روکنا تھا۔

"مرزين عرب يل دووين ندباتي ريخ وي جاكين -"

یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کی بار فرمایا: الصَّلاةَ الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " " فَمَازَ مَارُ اور تمارے زير وست " لعني لوندي "

نزع روال اور وفات: پرزع کی حالت شروع ہو گئی اور حفزت عائشہ ڈینے نے آپ کو اپنے سینے اور مطلے کے ورمیان سمارا وے کر فیک لیا۔ ای دوران ان کے بھائی عبد الرحمٰن بن الى بكر بوائد آئے۔ ان ك پاس مجورك تازه شاخ كى مواك تقى ـ رسول الله طين مواك كى طرف ديكيف لگ ـ حفرت عائشه انہوں نے مواک لے کر چائی اور زم کی کھر آپ نے اے لے کر نمایت اچھی طرح مواک کی۔ آپ کے سامنے کورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چرہ یو مجھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے: «لا إله إلا الله إنَّ لِلْمَوْت سَكَرَاتِ»

"الله كے سوا كوئي معبود نهيں۔ موت كے لئے سختياں ہں۔"

پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انظی اٹھائی۔ نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کھ حرکت مولى - حطرت عائشه وكاف كان لكايا تو آب فرما رب ته:

"ان انبياء صديقين شداء اور صالحين كے ساتھ جنبيں تونے انعام ب نوازا۔ اب اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم كراور مجھے "رفيق اعلى" ميں پنچادے الله! رفيق اعلى-"

آخرى فقره تين بار وہرايا اور روح پرواز كر كئي- ہاتھ جيك كيا اور آپ "رفيق اعلى" سے جالمے- يد دوشنبه كا دن ورجع الاول كى ١٣ تاريخ اور اجرت كاكيار جوال سال تها. اس وقت آپ كى عمر تريستا سال يوري مو چکي تھي۔

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ۚ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾

صحابه کی حیرت اور ابو بکررن الله کاموقف: اس حادث دل نگار کی خرصحابه کرام میں فورا تھیل گئ اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک

اور بهترند تھا ، جس میں رسول اللہ ما کی مدیند تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور فتیج ند تھا ، جس میں آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام "رو رو کر اس طرح آبیں بھررہ سے " جسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔

ادھر حضرت عمر بناتھ کھڑے ہو کر معجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ ساتھ اس وقت تک وفات نمیں پائیں گے ' جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کرلے اور اس فخص کو کامنے اور قتل کرنے کی وھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کے کہ آپ وفات پاگئے ہیں۔

جب حضرت الوبكر بناتر نے ضبح كو آپ ما اللہ كم مرض ميں كى ديكھى تو "سن" ميں واقع اپ مكان پر چلے گئے انحيں آپ كى وفات كى خربوكى تو اپ گھوڑے پر سوار ہوكر آئے اور از كر مبحد نبوى ميں واضل ہوئے۔ لوگوں سے كوئى بات نه كى۔ ميدھے حضرت عائشہ بن اللہ علیہ اللہ اللہ مبارك دھارى وار يمنى جاور سے ڈھكا ہوا تھا۔ انہوں نے چرہ مبارك كھولا ، اس جوما اور روئے۔ كير فرمايا:

"دميرے مال باپ آپ پر قربان! الله آپ پر دو موتيل جمع شيل فرمائ گا. جو موت آپ پر لکھ دي گئي تھي وہ آپ کو آپ يو لکھ دي گئي تھي وہ آپ کو آپکي ۔"

اس كے بعد حضرت ابو بكر" باہر تشريف لائے اور كما "عمر بيش جاؤ."

گرانہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حفزت ابو بکر منبر کے پاس آگئے اور اس کے ہازو میں کھڑے ہو گئے۔ سحابہ بھی حفزت عمر کو چھوڑ کر پہیں آگئے۔ حفزت ابو بکر ٹے فرمایا:

أَمَّا بَعْدُ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيِّ لاَ يَمُونُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدَ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُبِلَ انقَلَتُمُ عَلَقَ أَعْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبْهِ فَلَن يَعْمَرُ ٱللَّهَ سَنَيْتُأُ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴾ أَعْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبْهِ فَلَن يَعْمَرُ ٱللَّهَ سَنَيْتُأُ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴾ (ال عمران ٢٤٤)

"امابعد! تم میں ہے جو محض محمد طاقیۃ کی پوجا کرتا تھا او (وہ جان لے کہ) محمد طاقیۃ کی موت والا واقع ہو چکی ہے اور تم میں ہے جو محض اللہ کی عبادت کرتا تھا او بقیۃ اللہ بمیشہ زندہ رہنے والا ہے "بھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ "محمد نہیں ہیں مگر رسول۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قال کر دیتے جا کیں تو تم لوگ اپنی ایڈی کے بالی پلٹ جائے تو وہ اللہ کو لوگ اپنی ایڈی کے بل بلٹ جائے گو وہ اللہ کو گھھ نقصان نہیں بنجا سکتا اور عنظریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ "

حضرت این عباس بونشهٔ کاارشاد ب که:

"والله! ایبالگناتھا کہ لوگوں نے (پہلے) جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ' یہاں تک کہ ابو بحر براٹھ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی اور تب میں جس سمی انسان کو سنتا تو وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا۔"

حضرت عمر بڑاللہ کا ارشاد ہے کہ "واللہ! میں نے جول ہی حضرت ابو بکر" کو یہ آیت حلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے۔ پس میں ٹوٹ کر رہ گیا' حتی کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی لٹھائیا کی وفات ہو چکی ہے۔"

خلافت کے لئے ابو بکر وفاقت کا انتخاب: رسول اللہ طاقیم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ سے قا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے ' جو عوام اور ملک کے محاملات چلانے کے لئے آپ کا جائیں ہو۔ اس سلے میں حضرت علی بن ابی طالب بڑاتھ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جائینی کے زیادہ حقدار ہیں ' کیو تکہ وہ نبی مالیم کے خاص قربی ہیں ' چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نبز بنو ہاشم کے پچھ لوگ حضرت فاطمہ وہ نہیں کے مکان میں جمع ہوئے۔ جب کہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر ختنب کرنے کے لئے "سقیفہ بنی ساعدہ" میں اجتماع کیا ' بی مهاجرین حضرت ابو بکروعم وہ بھاتھا کے پیچھے ہولئے۔

حفرت ابو بكر وعمر عي تقد ومسقيفه بني ساعده" تشريف لے گئے۔ ان كے ساتھ حضرت ابوعبيده اور دو سرے مهاجرين بھي تقد وہاں مهاجرين والصار ميں بحث و الفتاكو ہوئى۔ الصار نے اپنی فضيلت اور استحقاق كاذكركيا۔

حضرت ابو بكرنے فرمایا "آپ لوگوں نے جس خیر كا ذكر كیا ہے آپ لوگ واقعی اس كے اہل ہيں "ليكن عرب اس كاروبار (حکومت) كو قرایش كے اس قلیلے كے سواكسی اور كے لئے نہيں جانتے۔ لینی وہ قرایش كے سواكسی اور كی حكرانی تشلیم نہيں كر سكتے۔ وہ عرب ہيں نب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہيں۔ " پھر انہوں نے حضرت عمراور حضرت ابو عبيدہ بيات كم ہاتھ كيڑے اور فرمایا:

"میں آپ لوگوں کے لئے ان دونوں میں ہے کی بھی ایک کو پیند کرتا ہوں۔" اس پر انسار کے ایک آدی نے کما ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے" اس پر برا شور ہوا۔ آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چاا۔

چنانچه معزت عمر والد ن معزت ابو بكر والد كما "باته جميلائے".

حضرت ابو بكر رقائح نے ہاتھ چھيلايا اور حضرت عمر رفائح نے اور مهاجرين وانسار نے بيعت كرلى۔ جمير و تكفين اور تدفين: منگل كے روز رسول الله طائع كو كيڑے اتارے بغير عشل ديا كيا۔ عشل دينے والے حضرات بيہ تھے:

#### 272=

"وحضرت عباس مصرت على مصرت عباس كرو صاجزاد كان فضل اور قتم اور رسول الله عليهم كرده علام شقران مصرت اسامه بن زيد اور حضرت اوس بن خولي ولي الله عليهم الله عليهم الله عليهم الله عليهم الله الله عليهم الله عليهم الله عليهم الله اللهم الله اللهم الله اللهم اللهم

آپ کو پانی اور بیرکی پتی سے تین بار عسل دیا گیا۔ پانی "غرس" نامی قباء میں واقع حضرت سعد بن خیشہ اس کو پانی استعال فرمایا کرتے ہتے۔

پھر آپکو تین سفید سوتی میمنی چادروں میں کفنلا گیا۔ ان میں کرتا ادر بگڑی ند تھی۔ بس آپ کو چادروں میں کپیٹ دیا گیا تھا۔

نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اوا خر میں آپ کا جمد پاک سپرد خاک کیا گیا۔ مائٹ کیا



## خانه نبوت

ارواج مطمرات: مخلف اوقات میں نبی النظم کی کل گیارہ یا بارہ بیویاں ہوئی ہیں۔ ان میں ہے ہ بیویاں زندگی ہی ہیں۔ ان میں ہو فات بیویاں زندگی کے اخیر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں اور دو یا تین بیویاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پاگئیں تھیں۔ نبچے ان سب کا مختمر تذکرہ کیا جارہا ہے۔

(۱) ام المومنین حضرت خدیجه بنت خویلد رفتانیا: یه گزر چکاب که نبی متابع نے جس وقت ان ہے شادی کی تقلیم نے جس وقت ان سے شادی کی تقی ان کی عمر چالیس برس اور آپ کی عمر پیتیں برس تھی۔ حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد اننی کے بطن سے تھی اور آپ نے ان کے جیتے جی دو سری شادی نسیں کی۔ رمضان سنہ ان کی تمام اولاد اننی کے بطن سے تھی اور آئیس مجون میں دفن کیا گیا۔

(٢) ام المو منين حضرت سووہ بثت زمعه رفي آفيا: يه اپ چپا زاد بھائي سکران بن عمره ك نكاح شن تخيس دونول نے اسلام قبول كيا اور حبشہ اجرت كى۔ كر مكه والي آئے اور حضرت سكران بناللہ كا انتقال ہو گيا۔ ان كے بعد شوال سنه انبوت ميں ' يعنى حضرت ضد يجه كى وفات كى كوئى ايك مهينه بعد۔ نبى انتقال ہو گيا۔ ان كے بعد شوال سنه انبوت مينه ميں شوال ۵۳ اجرى ميں ہوئى۔

(۵) ام المحرّ منین حضرت زیبن بنت خدیمه بلالیه رسی آفیا: یه حضرت عبیده بن حارث رفات که تکاری ام المحرّ منین حضرت و بدر بین شهید ہو گئے۔ ان کے بعد رمضان ۳ جبری میں رسول الله بلی کیا نے ان کے نکاح میں آخری کر کی اور کما جاتا ہے کہ وہ حضرت عبد الله بن جش بولی کے تحت تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور رسول الله بلی کیا نے ۴ جبری میں ان سے شادی کی۔ انہیں جالمیت میں "ام المساکین" کما جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھاتی تھیں۔ آپ بلی بلی سے شادی کے آٹھ مینے بعد یا تقریباً تین مینے بعد رہے الله میں بقیع میں دفن کیا رہے الله میں بقیع میں دفن کیا رہے الله میں بقیع میں دفن کیا گئے۔

(ع) ام الموصین زیرف بنت جحش بن راک رفتی آفیا: یه بن سال کی بویسی ایمد بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی حضرت زید بن حارث بولتے ہے گئی کی بیویسی ایمد بنت عبد نہ ہو گئی ہوگئی ہے ان کو اپنا متبئی (لے پالک) بنا رکھا اند ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہے ان کو اپنا متبئی (لے پالک) بنا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے انسین زید بن مجر کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے اور اہل جابلیت بی رواج تھا کہ وہ متبئی بیٹے کی بیوی کو متبئی بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سیھتے تھے 'جیسے حقیق بیٹے کی بیوی ہو' اس لئے جب حضرت زید میں مصرت زینب کی عدت گزر چکی تو اللہ نے سات آسانوں کے اوپر سے نبی ملیکی کے ساتھ ان کی شاوی کروی' اور متبئی بنانے کے عمل کو لغو قرار وے دیا۔ یہ ذی تعدہ ۵ ہجری کا واقعہ ہو اور کہا جاتا ہے کہ سم ہجری میں کی وقت یہ بات چیش آئی۔ حضرت زینب پوری عباوت گزار اور زبر وست اور کہا جاتا ہے کہ سم ہجری میں کی وقت یہ بات چیش آئی۔ حضرت زینب پوری عباوت گزار اور زبر وست صدقہ کرنے والی خاتون تھیں۔ ۵۳ سال کی عمر میں ۲۰ ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی ملیکی کے وفات کی وفات کے دان کو وفات ہوئی۔ نبی ملیکی کی وفات کو کو اس کی وفات ہوئی۔ نبی میں کی وفات ہوئی۔ نبی طور کے کو دان کی وفات ہوئی۔ نبی طور کی کی وفات ہوئی۔ نبی طور کی کو دان کی وفات ہوئی۔ نبی طور کی دی کو دان کی دونات ہوئی۔ نبی طور کی کو دان کی دونات ہوئی۔ نبی طور کی کی دونات کی دونات ہوئی۔ نبی طور کی کو دان کی دونات ہوئی۔ نبی طور کی کی دان کی دونات ہوئی۔ نبی طور کی کو دان کی دونات ہوئی۔ نبی طور کی دونات ہوئی کی دونات ہوئی۔

بعد امهات المؤمنين ميں سے سب سے پہلے اسى نے وفات پائى۔ صفرت عمر بن خطاب بڑا اللہ نے نماز جنازہ پڑھائى اور بقيع ميں وفن كى محكيں۔

جرى مين جوئى اور ويين وفن بھى جو كين ان كى قبر اب بھى وبال معروف ب-

کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھیں یا لونڈی تھیں۔ بن بو ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھیں یا لونڈی تھیں۔ بیہ بو نفسیرے تھیں اور بنو قریظ کے ایک مخص کے عقد میں تھیں۔ غزوہ بنو قریظ میں قید ہو کیں اور نبی مٹائیا نفسیرے تھیں اپنے لئے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انھیں آزاد کرکے محرم ۲ ججری میں شادی کہا اور وہ ام المؤمنین قرار پا کیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انھیں آزاد کرکے محرم ۲ جبیتیت لونڈی رکھا۔ نبی مٹائیلیا جبۃ الوداع ہو اپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انھیں "دبقیج" میں وفن فرمایا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ بڑی تھی تھیں ' جفیس مقوق ن نرمایا۔ تاک شف کے ضمن میں بھیجا تھا جو آپ کی دیا ہو کے جواب میں روانہ کے تھے۔ یہ باوشاہوں کی اولاد سے تھا کھیں رسول اللہ مٹائیلیا نے اپنے خاص فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابرائیم بیدا ہوئے۔ ۱۲ تھیں۔ انھیں رسول اللہ مٹائیلیا نے اپنے خاص فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابرائیم بیدا ہوئے۔ ۱۲ تھیں۔ انھیں رسول اللہ مٹائیلیا نے کہ م ۱۵ انجری میں انہوں نے وفات پائی اور افتیج میں دفن ہو کیں۔

اولاد: یو گزر چکا ہے کہ حضرت ابرائیم طالق کے سوا آپ ساتھیا کی تمام اولاد حضرت خدیجہ دی تین سے متنی سے متنی اس کا مختصر ذکر دیا جارہا ہے:

(۱) قاسم رہی تھی: یہ رسول اللہ طاق کیا کے سب سے بوے صاحبزادے تھے۔ انہی کی نبت سے آپ علی کیا کے ۔ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ انہوں نے اتنی عمریائی کہ چلے گئے تھے۔ پھر تقریباً دو سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ (۲) زیرنے رشی تھیا: یہ نبی علی کی سب سے بوی صاحبزادی تھیں۔ اللہ کی راہ میں مصائب سے دو چار ہو کیں۔ آپ ماڑی نے فرایا:

"يد ميري سب سے بدى افضل بينى ہے۔"

قاسم کے بعد پیدا ہو ئیں۔ عاص بن رہے ہے ان کی شادی ہوئی ہو ان کی خالہ ہالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ زینب سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہو ئیں۔ انھیں کو نبی ساتھ منازیس گودیس لیا کرتے تھے۔ ۸ بجری کے اوائل میں مدینہ کے اندر حضرت زینب نے وفات پائی۔

(سم) رقید رفتی آفتیا: ان سے حفرت عثمان بن عفان بڑاتھ نے شادی کی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزاوے عبد اللہ پیدا ہوئے۔ وہ چھ سال کے تقعے کہ مرغ نے ان کی آئکھ میں چونچ مار دی' جس کے اگر سے بالآ خروہ وفات پا گئیں۔ حضرت زید بن حارث فتح کی خوشنجری لیکر مدید بنج تو انھیں وفن کیا جا چکا تھا۔

(٣) ام كلثوم ويُحافظ: رتيك وفات كي بعد بدر سے واپس آكر رسول الله طريخ في ام كلثوم كى

شادی حضرت عثمان بن عفان بوات ہے کر دی۔ ان سے کوئی اولاد ند ہوئی۔ انسوں نے شعبان ہ جری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہو کیں۔

(۵) فاطمہ رہی آفتہ: یہ آپ کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاجزادی تھیں۔ یہ اہل جنت کی عور توں کی سیدہ (سردار) ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رہھ نے بدر کے بعد ان سے شادی کی۔ ان کے بطن سے دو صاجزادے ' حضرت حسن اور حضرت حسین اور دو صاجزادیاں۔ حضرت زینب اور ام کلاؤم پیدا ہو ' سی ۔ یہ وہ ی ام کلاؤم ہیں جن سے حضرت عربین خطاب رہو تھ شادی کی اور ان سے حضرت زید ' پیدا ہوئے۔ حضرت عربی کی فات ہو گئی تو ام کلاؤم کے چچیرے بھائی عون بن جعفر " نے ان سے شادی کی۔ پیدا ہوئے۔ حضرت عربی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کرلی۔ پھر محمد بھی وفات پاگئے تو دو سرے بھائی عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلاؤم نے وفات پائی۔ حضرت فاطمہ بی ان مادی کی ۔ فات بائی۔ حضرت فاطمہ بی وفات بی کی۔ عبد اللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلاؤم نے وفات بائی۔ حضرت فاطمہ بی ان کی اور ان ہوئے ہی اولادیں نی ساتھ کے جو میں بوت سے مشرف بی میں ہونے سے سلے پیدا ہو کئی )

(٣) عبد الله رفاقتد: ان كى بارئ بن اختلاف ب- كما جاتا بىك زمانه اسلام بى پدا ہوئ اور كما جاتا بىك كد اس پہلے بيدا ہوئ دانبول نے بھى بھپن بى ميں وفات پائى د يہ حضرت خديجہ رفي تفاع نى ما تا يا كرى صاحزادك تقد .

(ک) اہراجیم رضی تخذ: یہ جمادی الاولی یا جمادی الثانی و جری میں آپ کی اونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور ۲۹ شوال ۱۰ جری کو مجس دن مدینہ میں سورج کمن لگا تھا 'وفات پائی۔ اس وقت وہ ۱۷ یا ۱۸ مینے کے بچے تنے اور ابھی دورھ پیتے تنے۔ انہیں بقیع میں وفن کیا گیا اور نبی ماٹی کیا نے فرمایا: "انہیں کے لئے ایک دایہ جنت میں ان کی رضاعت بوری کر رہی ہے۔"



اعضاء واطراف: ہڑیوں کے سرے مثلاً کمنیاں "کندھے اور گھنے بوے برے سے "کا ئیاں بدی بدی اور اللہ اور ان کے جوڑ لیے لیے سے " ہتھیاں اور قدم کشادہ سے "کوا گرانہ تھا۔ دونوں ہاتھ حریر دونیاج سے زیادہ نرم ' برف سے زیادہ فحشنے اور مفک سے زیادہ خوشبودار سے "کہی سے اوپر اور ینچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بحر کم سے "ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں" دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی اطراف لیے "سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا مرف لیے سے ناف تک بالوں کی ایک کیر تھی۔ اس کے

علاوہ شكم اور سينے پر بال ند تھ "كند هے اور اس سے متصل بازو پر البت بال تھ" سيند اور شكم برابر تھ" بغل كارنگ ميالا تھا۔ اور پيٹھ ايس تھى كويا وھلى ہوئى چاندنى۔

قدو قامت اور جسم: آپ كاقد خوبصورت وامت معتدل اور پيكرسيدها تها ند آپ نائے كوئے شخ ند لجي ترقظ اور جسم: آپ نائے كوئے شخ ند لجي ترقظ ايكن طول سے قريب ترتے۔ چنانچه كوئى شخص جو لمبائى كى طرف منسوب ہوتا وہ آپ كى ساتھ چاتا تو آپ شخ اس سے لجے ہوتے ، جمامت معتدل تھى اور بدن گشا ہوا ند زيادہ موئے تھے ، خد د بلے چكے ، بكد دو شاخوں كے درميان ايك شاخ تھے ، جو تينوں يس سے سے زيادہ تازہ خوش منظر تھى ، آپ كاقد مب سے زيادہ خوبصورت تھا۔

خوشبو: آپ شخایم کا جم، پیند اور اعضاتهام خوشبوؤل سے زیادہ خوشبو دار تھے۔ حضرت انس بڑاللہ کا ارشاد ہے: "کہ میں نے کبھی کوئی عنبریا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سو تھمی، جو رسول اللہ سٹھ کے کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ "آپ کسی رائے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یمال سے گزرے ہیں۔"

اور آپ کسی آدی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھراس کی خوشبو محسوس کرتا۔ اور آپ کسی بچے کے مریر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان سے پہچان لیا جاتا۔ حضرت ام سلیم بھی تھا نے آپ کا پینند ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اسے خوشبو میں ڈالتی تھیں 'کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔

رفراً ر: آپ مان ایم بهت تیز رفار تھے۔ بازار میں چلنے والے مخص کی رفارے چلتے تھے۔ درماندہ اور ست نہ تھے۔ کوئی آپ کا ساتھ نہ بکڑیا تا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑائد فرماتے ہیں:

" میں نے کی کو رسول اللہ طاق کے بدھ کر تیز رفتار سیں دیکھا گویا زمین آپ کے لئے لیب دی جاتی تھی۔ ہم قوایے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پروائی سے چلتے رہے۔"

آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے۔ تلوے میں گرائی نہ تھی اور جب مڑتے تو پورے مڑتے ' سامنے ہوتے تو کمل اور چیچے مڑتے تو کمل 'چلتے تو جھکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا و طوان سے اتر رہے ہیں۔ پھر جھکے سے پاؤں اٹھاتے اور نری سے چلتے۔

## صفات واخلاق

رسول الله التي التي المال خلقت اور كمال اخلاق مين سب سے نماياں تھے۔ اس بارے ميں بت ى احاديث آئى ميں۔ يمال ان كے معانى ومطالب كا مغز اور خلاصہ پيش كياجاتا ہے:

چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات: رسول اللہ میں گہرہ مبارک گورا پر کشش ' گول' روشن رنگ ' سرخی آمیز تھا' چودھویں کے چاند کی طرح جگرگاتا ہوا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک کلڑا ہے۔ دھاریاں اس طرح چکتیں جیسے روشن بادل چکتا ہے ' گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے ' بلکہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ چرہ پر پیدید یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے اور پینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی اور جب آپ غصہ ہوتے تو چرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخبار میں اگور کے دانے نچوڑ دیئے گئے ہیں۔ دونوں رخبار بلک اگر کے دانے تھے اور کما جاتا ہے کہ لے دونوں رخبار میں اگور کے دانے تھے اور کما جاتا ہے کہ لے اور کال تھے' باہم لے نہ تھے اور کما جاتا ہے کہ لے تھے' آئکھیں کشادہ تھیں' بان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی' بہتی خت سیاہ تھی' بکوں کے بال لیے اور گھنے تھے' تم دیکھیت تو کہتے کہ آگھوں میں سرمہ لگا رکھا ہے' طالانکہ آپ سرمہ لگانے ہوتے۔

ناک کا بانسہ بلند اور خم دار تھا۔ اس پر نور سابلند ہوتا محسوس ہوتا۔ دونوں کان کھل تھے' منہ خوبصورت اور برا تھا۔ سائے کے دونوں دائتوں میں ذرا سافاصلہ تھا' بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے' دائتوں میں چک تھی' جب آپ مسکراتے تو ایبا لگنا گویا اولے ہیں اور جب آپ گفتگو فرماتے توان دائتوں کے درمیان سے نورجیسا نکاتا دکھائی دیتا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے۔

واڑھی خوبصورت ، عمنی ، کنیٹی ہے کنیٹی تک بھر پور ، سینے کو بھرے ہوئے اور سخت کالی تھی ، صرف دونوں کنیٹیوں اور داڑھی بچہ میں چند گئے چنے بال سفید تھے۔

سمر 'گرون اور بال: کھورٹری بھاری' سربوا اور گردن لبی تھی 'گویا چاندی کا لوٹا یا گردے کی گردن ہے ' بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک جوا کرتے اور بھی بھی اس سے بھی نیچے اور بھی بھی دونوں کندھوں کو جھوتے۔ چند بال پیٹانی کے بھی سفید تھے' گراتے کم کہ سراور داڑھی ملا کر بھی کل بیں بال سفید نہ تھے' سرک وراڈرا سے گھو گریا لے تھے۔ آپ نانچے سے سراور داڑھی بیس کتھی فرماتے اور سرکے درمیان سے مانگ نکالتے۔

آوا ( اور گفتگو: آپ کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باو قار تھے۔ خاموش رہے تو باو قار اور گفتگو کرتے تو پر کشش۔ بول ایسے کہ گویا لڑی ہے موتی جھڑ رہے ہیں۔ بات کو شروع کرتے تو اس کا پورا اصاطہ کر کے ختم فرماتے۔ گفتگو دو ٹوک ہوتی نہ مختص خواہ کیا ہی قصیح وہلینے ہوتا۔ آپ فصیح وہلینے اور روال طبیعت تھے۔ گھرے ہوئے کلمات بولتے۔ کوئی مخص خواہ کیا ہی قصیح وہلینے ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکا۔ آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطاکے گئے تھے۔ اخلاق کی ایک جھلک: آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطاکے گئے تھے۔ اخلاق کی ایک جھلک: آپ کے چرب پر ہیشہ بشاشت ہوتی۔ سمل خو اور زم پہلو تھے ' جفاجو اور خصت خو نہ تھے۔ بازاروں میں او چی آواز نہ لگاتے۔ سب سے زیادہ تھے مراتے۔ خصے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سے سب ہے آگ 'دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہو تا ای کو اپناتے بشرطیکہ وہ گناہ کا کام دور اور ور ہوتے۔ اسنے لئے بھی انتقام نہ لیا' البتہ اللہ کی حرمت نہ ہو' اگر گناہ کا کام ہو تا تو پھر سب سے زیادہ ور ہوتے۔ اسنے لئے بھی انتقام نہ لیا' البتہ اللہ کی حرمت

پاہل کی جاتی تو اس کے لئے انتقام لیتے۔

آپ سب سے تئی 'سب سے کریم' سب سے برادہ' سب سے شد زور' اذبت پر سب سے برادہ کر مبر

کرنے والے' سب سے زیادہ باو قار اور سب سے برادہ کر حیا وار تھے۔ کوئی چیز نالبند فرماتے تو چرہ پر اس

کے آثار ویکھے جاتے' اپنی نظر کسی کے چرب پر نہ جماتے اور نہ نالبندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے۔

سب سے زیادہ عادل' پاک نفس وپاک وامن' جائی کے علمبروار اور برب امانت وار تھے۔ نبوت سے
پہلے ہی ایٹن کے لقب سے مشہور تھے۔ سب سے زیادہ متواضع اور تکبرسے دور تھے' سب سے برادہ کر عمد

کے پاس وار' صلہ رحم' سب سے عظیم شفقت ورحمت والے' سب سے عمدہ معاشرت وادب والے' سب

تیادہ کشادہ اخلاق' فخش اور لعنت سامت سے سب سے زیادہ دور' جنازوں میں تشریف لے جاتے' فقراء وساکین کے ساتھ ہیٹھے' غلام کی دعوت قبول کرتے' کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ افتیار فراتے۔ جو آپ کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے۔ اپنے خادم کو عماب نہ کرتے' یماں تک کہ بھی اے اف تک نہ کھا۔

غرض آپ کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن شیں الندا ای مختربیان پر اکتفاکیا جاتا ہے۔
اللہ سجانہ وتعالی ہے دعا ہے کہ اس حقیری پونچی کو قبول فرمائے اور ہمیں سید الرسلین اور امام
الانبیاء والمتفین 'خیر خلائق محمہ سلیجیا کی بیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ! تو نبی سیجیا پر 'آپ کی آل پر اور
آپ کے اصحاب پر وروو سلام بھیج اور ہمیں روز قیامت آپ کے پرچم کے بیچے جگہ نصیب فرما۔ آمین! یا
رب العالمین!

دوشنبه ۱۱ شوال سنه ۱۳۱۵ ججری-





# محال المسارون

تَجَمَّى رَوِّضَ ثُمُّالِا لِمُنْظِلِ فِئْ سِمُ يَرَةِ النَّبِيِّ إِلَّهُ الْمُخْتِلِ

> تأليف مَوَكِنْ الْمُعْلِي لِيَّانِي مُمِيا ركبوري مُوكِنْ السِّعْلِي لِيَّانِي مُمِيا ركبوري مُوكِنْ السِّعْلِيقِ الْمِيْرِي



# إس كتاب كے جلد حقوق ترجمبہ نبقل وا شاعث محفوظ میں جادی الاقل سرا ۱۸ ہے ستمبر <u>عوام</u>



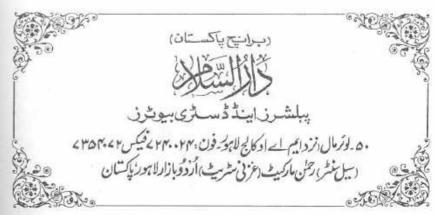

# فهرست مضامين

| r•         | سنه ۹ جمری یا ۳۱ نبوت                  | 4     | عرض ناشر<br>مقدمہ           |
|------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------|
| rı         | غروات                                  | q     | باب: السيرت محمدية (النايل) |
| rı         | سنه ۱۰ ججری یا ۲۳ نبوت<br>۱۱ ججری      | q     | ئېوت                        |
| rr         | فطبه                                   | B     | مسلمانوں كاوطن چھوڑنا       |
| ۲۳         | باب:۲ کنبد کے حالات                    | -11   | مند ۵ نبوت                  |
| 0.02       | e ilea                                 | 11    | سند ۲ نبوت                  |
| rr         | بيويال                                 | - 11  | مند که نبوت                 |
| re         | (١) ام المؤمنين ضريجة الكبرى بي أي     | п     | سند ۱۰ ثبوت                 |
| rr         | (r) ام المؤمنين سوده بي في             | r     | مند اا نبوت                 |
| rr         | (٣) ام المؤمنين عائشه رقي تغيا         | ()*   | سند ۱۲ نبوت                 |
| re .       | (٣) ام المؤمنين حفسه وتياتظ            | 0*    | سند ۱۳۳ نبوت                |
| rr         | (a) ام المؤمنين زين بنت فزيمه والمنظمة | 1200  | s                           |
| 10         | (٢) ام المؤمنين ام سلمه رقيمة          | 19-   | أنجرت                       |
| 10         | (٤) ام المؤمنين زينب بنت جحش بينين     | 11**  | سنه ا ججری یا ۱۲۴ نبوت      |
| 10         | (٨) ام المؤمنين جوريد ريمانيا          | 11-   | سنه ۲ اجری یا ۱۵ نبوت       |
| 14         | (٩) ام المؤمنين ام حبيبه وتأتفا        | 11-   | سنه ۳۳ جمری یا ۱۲ نبوت      |
| 14         | (١٠) ام المؤمنين ميمونه وفي فطا        | II"   | سنه ۴ جمری یا ۱۲ نبوت       |
| m          | (۱۱) ام المؤمنين صفيد ويأينا           | II.   | سنه ۵ ججری یا ۱۸ نبوت       |
| 14         | باب: ٣ خلق محمدي النابيا               | ll*   | سنه ۲ جبری یا ۱۹ نبوت       |
| <b>r</b> A | مبرد طم                                | н     | دعوت اسلام شاہی درباروں میں |
| rA.        | ادب اور تواضع<br>ادب اور تواضع         | п     | سنه ۲ بجری                  |
| rA         | برب اربر رباس<br>جود و سخاوت           | 10.00 |                             |
| F9         | بررو مادک<br>شرم وحیا                  | **    | قبائل كالمسلمان ہونا        |
| <b>r</b> 9 | مریانی اور محبت                        | 7.    | سنه ۸ اجری یا ۴۰ نبوت       |



## بشرالله الحن التحمية

## عرض ناشر

قاضی محمد سلیمان منصور بوری رحمد الله تعالی (متونی ۱۹۳۰ء) سیشن جج ریاست پنیاله (مشرقی پنجاب) کی مخصیت محتاج تعارف نسین علم وفضل اور جذبه متبلغ و دعوت اسلام کے اعتبارے وہ اپنے دور میں نمایت ممتاز اور مربر آوردہ بزرگ تھے۔

علادہ اذیں پینمبر اسلام حضرت نبی اکرم سائیل کی ذات بابرکات کے ساتھ آپ کو جو والهانہ محبت و شینتگی تھی 'وہ آپ کی بے مثال تصنیف "رحمتہ للحالمین " بے واضح ہے جو تین جلدوں میں ہے۔ جس نے قاضی صاحب مرحوم کو بھی زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ یہ کتاب بقول قاضی صاحب مرحوم متوسط درج کی ہے' اس سے قبل انہوں نے ایک مختمر کتاب سیرت "مر نبوت" کے نام سے تحریر فرمائی (جو اس وقت قار کین کرام کے ماتھوں میں ہے) اس کے بعد ایک مفصل کتاب تکسے کا وہ عزم رکھتے تھے' لیکن ان کا پیانہ حیات لیرین ہو گیا اور وہ آخری مرتبہ جے بو ایسی پر رائے میں بی بحری جماز میں اللہ کو بیارے ہو گیائے۔ اور ان کی نفش مبارک کو سمندر کی موجوں کے میرد کردیا گیا' رحمہ اللہ تحالی و غفرلہ۔

"مر نبوت" كينے كو مختمرى كتاب لينى كتابچ ب كيكن اس كوزے بين دريائے سيرت كو سيٹ ليا كيا ب يول بيد سرور كائنات الن كيا كى حيات طيبه كا ايك بهترين گلدسته "ايجاز و جامعيت كاعمده نموند اور۔ آنچه بقامت كهتر "بد قيمت بهتر- كاضيح مصداق ب

خادم کتاب و سنت عبدالمالک مجابد (رئع الاول ۱۹۸۸هه / جولائی ۱۹۹۷ء)



| فهز نبوت                    |            |                       | 6 =        |
|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|
| صلہ رخم                     | <b>P</b> 4 | رشتہ واروں سے بر آؤ   | rr         |
| عدل واغتدال                 | 1.4        | الوكيون كايالنا       | 2          |
| صدق وامانت                  | ۳٠         | يتيمول كايالنا        | ٣٣         |
| عفت وعصمت                   | pr.        | بادشاه ونت کی اطاعت   | ~~         |
| <i>زهز</i>                  | P+         | رحم ولي               | 0          |
| عباوت                       | m          | بحيك ما تلتے كى برائى | 20         |
| عام يرتاؤ                   | PT         | باسى يرتاة            | 10         |
| عفو ورخم                    | rr         | علم کی بزرگ           | 24         |
| باب: ٣ تعليمات مصطفوب       | rr         | اونڈی علام علام سلوک  | ۳٩         |
| تمذيب نفس 'اپيخ آپ كى درستى | rr         | غاتمه: يا وعا         | <b>r</b> ∠ |
| ماں باپ کی اطاعت            | mr.        |                       |            |



# لِسُمِ اللّٰهِ اللَّهٰ الرَّطْنُ الرَّحْمُ

### مقدمه

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْنَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ الرِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ \_ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارِكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارِكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اما بعد! یہ مختم رسالہ (جو اب چو تھی () مرتبہ شائع کیا جا رہا ہے) سیدنا نبی طرز کیا ہے محاس و فضائل اس قدر دکھلا سکتا ہے جس قدر آفتاب کی روشنی کو ذرہ ' لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ متند فاشلوں کی بوی بری کتابوں کو نہیں پڑھتے اور ناوا قفیت کی وجہ سے تاریکی میں پڑے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ اس مختمر کو پڑھ کر مسلمانوں کے دل میں آخضرت ملڑ تیا کی محبت اور ذوق اطاعت ترقی پذیر ہو گا۔ اور ناوا قفوں کی بے خبری کے حجاب کسی قدر اٹھ جائیں گے۔ رسالہ کا ہر فقرہ صحیح روایت سے لیا گیا ہے اور بڑے برے مطالب کو چھوٹے چھوٹے فقروں میں ادا کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

الله تعالی اس ناچیز عمل کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب میرے والد بزرگوار قاضی احمد شاہ صاحب مرحوم ومغفور کے نامہ اعمال میں ثبت فرمائے۔

﴿ رَبَّنَا تَفَتَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ﴾

(قاضي) محمد سليمان كان الله له

(۱) اس كتاب كامتن طبع چمارم سے ماخوذ ہے۔

ا باب:۱

# سيرت محمرييه (الثيليم)

ہمارے نبی محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف (مُنْ اِللّٰمِ) ہیں۔ عدنان سے اکسویں پشت میں ہوئے۔ عدنان چالیسویں پشت میں حضرت اساعیل علین کا نامور فرزند تھا۔ حضرت اساعیل علین حضرت ابراہیم فلیل الرحمان علین کے برے بیٹے تھے۔ آخضرت ملین کم میں دو شنبہ کے دن نو رہتے الاول کو پیدا ہوئے۔ ابھی مال کی عمر ہوئی تب مال نے انتقال کیا۔ ہوئے۔ ابھی مال کی عمر ہوئی تب مال نے انتقال کیا۔ آخضرت میں تھے کہ باپ کا انتقال ہوا۔ جب تھے سال کی عمر ہوئی تب مال نے انتقال کیا۔ آخضرت میں تھا کی والدہ محرمہ کا نام آمنہ ہے۔ ان کا نسب تھی پشت اوپر جاکر حضور میں تھا کے ددھیال سے جا ماتا ہے۔ جب آخضرت میں تھے کہ بائد کا حقیق بھائی ایک مال سے تھا مربرست متعین ہوا۔ تیر ہوئی سال میں آئے۔ جوان ہو کر پھی دنوں تجارت کرتے شام کے سفر کو بھیا کے ساتھ شادی کی۔ پھر حضور اپنے او قبات کو اللہ رہے۔ یہ پہیس سال کی عمر میں جب قریش میں بورا کرتے رہے۔ پہنیس سال کی عمر میں جب قریش میں کھبہ کی تعالیٰ کی عبادت یا لوگوں کی جملائی میں بورا کرتے رہے۔ پہنیس سال کی عمر میں جب قریش میں کھبہ کی تعالیٰ کی عبادت یا لوگوں کی جملائی میں بورا کرتے رہے۔ پہنیس سال کی عمر میں جب قریش میں کھبہ کی تعالیٰ کی عبادت یا لوگوں کی جملائی میں بورا کرتے رہے۔ پہنیس سال کی عمر میں جب قریش میں کھبہ کی مرضف بنایا۔

#### نبوت

- 1

اور نی شخصا کی بیٹیوں کے بعد ام الفضل بھنے (حضرت عباس بھٹنے کی بیوی) مسلمان ہو کیں۔ پھراساء بھنے (ابو بکر صدیق بھٹے کی بیٹی) پھر فاطمہ بھنے (عمر فاروق بھٹے کی بس)۔

تین برس تک آنخضرت ملی چکے چکے لوگوں کو اسلام سکھلاتے رہے۔ پھر تھلم کھلا سکھلانے گئے۔ جہاں کوئی کھڑا بیشا مل جاتا یا مجمع نظر آتا وہیں جاگڑ ہدایت فرماتے تھے۔ کمہ والے اب مسلمانوں کو ستانے گئے۔ ان کو رنج بیہ تھا کہ جو کوئی مسلمان ہو جاتا ہے 'وہ بت پوجنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان دو برس تک بری بری تکلیفیں سے رہے۔ پھرانہوں نے تک آکر کمہ سے بطے جانے کا ارادہ کر لیا۔



# مسلمانوں كاوطن چھوڑنا

سنه ۵ نبوت:

رجب میں سب سے پہلے عثان غنی " گھربار چھوڑ کر اپنی زوجہ رقیہ " کو (جو تبی ساتھیا کی دوسری بیٹی بیں) ساتھ لے کر جش کو روانہ ہوئے۔ آنخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ " دھترت لوط بالیا پینمبر کے بحد عثان پہلا محف ہے جس نے اللہ کی راہ میں گھربار چھوڑا ہے۔" ان کو سمندر تک باتج عور تبی اور بارہ مرد مزید جالے ان کے چھیے بہت سے مسلمان جش گئے۔ ان میں حضرت جعفر طیار " بھی تھے جو حضرت علی مرتضی" کے سکے بھائی ہیں۔

### سنه لا نبوت:

حمزہ (آخضرت لٹھائے کے پیل) اور ان سے تین دن چھے حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے۔ اس وقت تک چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اب کعبہ میں جاکر پڑھنے لگے۔

#### سنه ٤ نبوت:

قریش نے آپس میں ایک عمد نامہ لکھا کہ ''کوئی محض سلمانوں کے ساتھ لین دین اور رشتہ ناطہ نہ کرے۔ ہاشی قبیلہ کے ساتھ بھی لین دین' رشتہ ناطہ بند کیونکہ وہ آنخضرت سٹھیل کا ساتھ نہیں چھوڑ ہا۔''
اس ظلم کی وجہ سے آنخضرت سٹھیل اور ہاشی قبیلے کے سب لوگ ایک پہاڑی کی کھوہ میں (شعب ابی طالب) میں بند رہے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی وشمن اندر نہ جانے دیتے۔ گڑھی کے اندر بچ جب بھوک کے مارے روتے تو ان کے رونے کی آواز شہر تک سائی دیتی۔ کوئی مخض ترس کھاتا تو تھوڑا بہت بھوک کے مارے روتے تو ان کے رونے کی آواز شہر تک سائی دیتی۔ کوئی مخض ترس کھاتا تو تھوڑا بہت اناج چھپ چھپا کر رات کو بہنچا دیتا تھا۔ ان سب ختیوں پر بھی آنخضرت سٹھیل اللہ کے پاک نام اور سے وین کو برابر بھیلاتے رہے۔

### سنه ۱۰ نبوت:

آخضرت طی خار ملائف میاڑ پر اسلام کا وعظ فرمانے گئے۔ جب آخضرت ملی وعظ کے لئے کھڑے ہوتے تو لوگ پھر مارا کرتے ، حضور ملی کی امو جس تر بدتر ہو جاتے ، لو بہد برسر کر جوتے میں جم جاتا ، پاؤں سے جو تا اتار تا مشکل ہو جاتا۔ ایک دن آخضرت ملی کے اتن چوٹیں لگیں کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ زید بن حارث بی ٹر جو ساتھ تھے۔ حضور ملی کی کواٹھا کر لہتی سے باہر لے گئے۔ منہ پر پانی چھڑ کئے سے ہوش زید بن حارث بی ٹر پانی چھڑ کئے سے ہوش

پایا ' پھرنی اکرم لٹھ آج وہاں سے چلے آئے اور یہ فرمایا کہ ''اگریہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد تو ضرور اللہ پاک کو ایک ملنان ہو گیا تھا) ضرور اللہ پاک کو ایک ملنے والی ہو جائے گی۔ " (آٹھ برس کے بعد سارا طا کف مسلمان ہو گیا تھا) منہ ااشوت:

آخضرت ملی استوں اور گزر گاہوں پر جایا کرتے۔ آتے جاتے کو وعظ ساتے۔ ایک دن آخضرت ملی کی استوں اور گزر گاہوں پر جایا کرتے۔ آتے جاتے کو وعظ ساتے۔ وہاں مدینہ کے چھ آدی ملی کا ایک طرف سے بچھ آدمی استحالیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔

#### سنه ۱۲ نبوت:

- (۱) ۱۳۷ رجب کو ۱۵۱ سال ۵ ممینه کی عمر میں آخضرت مان کا معروج ہوئی۔ مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ اس سے پہلے دو نمازیں فجراور عصر کی پڑھی جاتی تھیں۔
- (۲) موسم ج میں اٹھارہ مخص مدینہ ہے مکہ آئے۔ انہوں نے حضور مٹھائی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آنخضرت مٹھائی نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر بڑاٹھ کو مدینہ بھیج دیا کہ لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ اس پاک زمین میں اسلام کو خوب ترتی ہوئی۔ حضرت مصعب کے وعظ ہے بنو نجار اور بنو اشہل کے قبیلے اور دو سرے قبیلوں کے بہت سارے لوگ آیک ہی سال کے اندر مسلمان ہوگئے۔

### سنه ساانبوت:

- ا) آنخضرت ما الله است عرض كياكه مدينه چليس- آنخضرت ما الله الله منظور فرمايا كه مدينه رهاكريس ك-انهول في اقرار كياكه جم اسلام ير كي ره كر حضور ما الله كي اطاعت اور نصرت كياكريس ك-
- (٢) جب كمد ك وشمنول في سناكد اسلام كمد ع بابر مجيل رباب تو انهول في اراده كرلياكد آخضرت الله كو قتل كرويد ايك رات انهول في آخضرت الله كاكركو كيرلياء آخضرت مثل ان كريم عن عداف كل كاد



### أبجرت

نی سٹی ہے گھرے نگل کر تین دان رات غار تور کے اندر رہے۔ ابو بکر صدیق بڑا تھ بھی ساتھ تھے۔ دو شنبہ کیم رہے الاول الرھ کو غارے نگلے۔ دو اونٹ سفر کے لئے موجود تھے۔ ایک پر ٹی سٹی ہے اور صدیق اکبر بڑا تھ سوار ہوئے۔ دو سرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ صدیق آئے خلام اور ایک راستہ کا واقف مخص تھا۔ یہ سب مدینہ کو روانہ ہوئے۔ جب دشمنوں نے آنخضرت سٹی ہے کا جانا سنا تو انسوں نے اس مخص کے داسطے بوے بروے انسام مقرر کئے جو آنخضرت سٹی ہے کو کیا لائے یا سر کاٹ لائے۔ انسام کے لائے ہی بہت سے لوگ چھے گئے۔ گر دو شخص حضور سٹی ہے ایک سراقہ بن مالک بیہ تو اپنے قصور کی معانی لے کر واپس آگیا۔ دو سرا بریدہ اسلمی اس کے ساتھ سر سوار بھی تھے۔ یہ چرہ میارک کو دیکھتے اور کلام پاک سنت بی مسلمان ہوگیا اور حضور کے ماتھ آگے کو چھا گیا۔

### سنه اججري يا ۱۳ نبوت:

- (۱) آنخضرت طفی این کے مدینہ وین تین میں اللہ کی عبادت کے لئے معجد بنائی۔ ویواریں کچی اینوں کی اور چست یر معجور کے بیٹھے ڈالے گئے۔
- (٢) ظمر عضر عشاء كي نماز مي اب تك دو ركعت فرض كے تق يبال جار چار ركعتيں مقرر مو كيں-
- (٣) مين كے يموديوں اور آس پاس كے رہنے والے قبيلوں سے امن اور دوستى كے عمد نامے ہوئے۔
- (٣) جو مسلمان کمہ ہے آئے تھے (مهاجرین) ان کا مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں (افسار) ہے بھائی چارہ (مؤاخات) قائم کیا گیا۔ یہ دین کے بھائی سکے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اپنی جائیدادیں برابر بانٹ لینے تھے۔

### سنه ۲ جری یا ۱۵ نبوت:

- (۱) نماز ك لئ اذان دين لكر
- (r) الله كى حكم سے كعبہ كى طرف منہ كرك نماز پڑھنے لگے۔ اب تك بيت المقدس كى طرف منہ كرك نماز پڑھاكرتے تھے۔
  - (m) ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔
    - سنه ۱۲ نبوت:



ذکوٰۃ فرض ہوئی جس کا مطلب ہے ہے کہ جو مالدار مسلمان ہے ' سال بعد اپنی کمائی میں سے چالیسواں حصہ غریبوں کو ضرور خیرات دیا کرے۔

سنه ۴ جرى يا كانبوت:

مسلمانوں پر شراب کا بینا حرام ہوا۔

سنه ۵ ججری یا ۱۸ نبوت:

عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہوا۔

سنه ۲ ججری یا ۱۹ نبوت:

آخضرت مل کیا کعب کی زیارت کے لئے کمہ آئے 'جب کمد سے سات کوس رہے تو قرایش نے آخضرت مل کی اگر کا فائدہ میں ہوا کہ آخضرت مل کی گریماں پر تصرف کا فائدہ میں ہوا کہ قرایش کے ساتھ (ان باقل پر) عمد ہو گیا۔

(۱) وس برس تک صلح رہے۔ آپس میں آنا جانا کین دین جاری رہے۔ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں سے مل جائے جو چاہے قریش سے ملا رہے۔

(r) مسلمان الحك سال أكر كعبه مين نمازيزه سكيس ك.

(۳) اگر قریش کاکوئی مخص مسلمان ہو کر نبی مٹیجا کے پاس جائیجے تو اے قریش کے پاس واپس بھیج دیا جایا کرے اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش سے جالے تو وہ واپس نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات من کر مسلمان گھبرا اٹھے۔ لیکن آتخضرت مٹاکھا نے بنس کر اے بھی منظور فرمالیا۔

قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر آئندہ کوئی فخص مسلمان نہ ہو گا لیکن ابھی عمد نامہ لکھا جارہا تھا کہ سیل (جو مکمہ والول کی طرف سے عمد کرنے آیا تھا) کا بیٹا ابو جندل وہاں پہنچ گیا ہے مسلمان ہو عمیا تھا ' قوم نے قید کر رکھا تھا۔ اب موقع پاکر بھاگ آیا تھا۔ لوہے کی زنجیر ابھی اس کے پاؤں میں تھی۔ سیبل نے کہا ''عمد کے موافق اسے واپس کر دو۔ "

مسلمانوں نے کما کہ "ایھی عبد نامے پر و سخط نہیں ہوئے۔ اس کی شرطوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔" سیل نے بگر کر کما "تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔"

نی ساتھ نے ابو جندل" کو ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس کو پھر قید میں ڈال دیا۔ اس نے جیل بی مسلمان ہو بی اسلام سکھلانا شروع کر دیا اور اس طرح تین سو آدی ایک سال کے اندر کمہ بی میں مسلمان ہو گئے۔ ہر ہخت جے تھو ڈی بہت سمجھ ہے اس بات سے جان سکتا ہے کہ آخضرت ساتھ کے ایک اور اسلام کی خوبی کس طرح دلوں کو اپنا بنا رہی تھی کہ عزیزوں بیاروں کی جدائی وطن کی دوری اور تکلیفوں کا ڈر

همر نبوت

يصر : "كيا قرابت ٢٠٠٠"

ابوسفیان : "وہ میرا چچیرا بھائی ہے۔ یہ اس کئے کہا کہ قافلہ میں میرے سوا اور کوئی عبد مناف

کی نسل ہے نہ تھا۔"

قیصر : "اے آگے بلاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے مونڈھے کے برابر کھڑا کردو۔ میں اس سے پچھ باتیں پوچھوں گا۔ ساتھیوں کو سمجھا دو کہ اگر بیہ جھوٹ بولے تو بتلا دیں۔"

ابو سفیان کہتاہے کہ مجھے شرم آئی کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلائیں گے۔ نہیں تو میں بہت باتیں بناتا۔

تير : "اس كانسب كيما ج؟"

ابو سفیان : "وہ عالی نسب ہے۔"

تيمر : "كسي اورتے بھي پہلے ايسا وعوىٰ كياہے؟"

ابو سفيان : "منيس-"

قیصر : "اس شخص کو مجھی جھوٹ کی تہمت بھی دی گئی ہے؟"

ابو سفيان : "ونهيس-"

نیسر : "اس کے باپ داداش کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟"

ابو سفيان : "وشيس-"

قیصر : "سردار لوگ اس کا ندجب مان رہے ہیں یا غریب لوگ؟"

ابو سفیان : "غریب لوگ."

قيصر : "ده بره ربي يا كهث رب ين ؟"

ابو سفیان : "برده رے ہیں-"

تیصر : کوئی شخص بیزار ہو کراس کے دین کو چھوڑ بھی دیتا ہے؟

ابو سفيان : "دختيس-"

تیصر : "وہ عمد شکنی بھی کرتا ہے؟"

ابوسفیان : ووشیں اس اب ہمارا عمد ہوا ہے اور ڈر ہے کہ وہ توڑ دے گا۔" (ابو سفیان کتا ہے کہ جس اتن بات سے زیادہ کوئی بات ایس نہ کمہ سکا۔ جس سے آنخضرت سٹھیا کی شان میں کمی نگلتی اور میرے ساتھی مجھے نہ جھٹلاتے)

# وعوت اسلام شاہی درباروں میں

سنه ۲ جري:

نی سائی ا نے اپنے وقت کے مشہور مشہور بادشاہوں کے پاس سفیر بھیج ان کو اسلام لانے کی ہدایت فرمائی۔ جن کی تنصیل بد ہے:

(1) حبش كا بادشاه امهمه تجاشى تحاد وه حضور التابيا ك خط ير مسلمان بو كيا-

(٢) بحرين كابادشاه منذر تها مسلمان بوا- اس كى بست ى رعايا بهى تسلمان بوكئ -

(m) عمان كابادشاه جيفر فهاوه اور اس كا بهائي مسلمان مو كيا-

(٣) خسرو ایران کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضور مٹائیل کا مراسلہ جاک کر دیا اور یمن کے حاکم کو لکھا کہ دار آخرے اس نے حضور مٹائیل کا خاکم کا نام باذان تھا۔ اس نے نبی ملائیل کے ٹھیک ٹھیک حالات معلوم کئے اور مسلمان ہوگیا۔ ملک بھی مسلمان ہوگیا۔

(۵) استدريه كابادشاه مقوتش تها. مسلمان نه بوار آخضرت سالية كالح لئة تيتي فيتي تف يجيع

(٢) ملك شام كا حاكم حارث تها مسلمان نه جوا ـ

(٤) طلك بمامد كاحاكم بوذه تها اسلام ند لايا-

(۸) روم کا قیصر ہرقل تھا اس نے پہلے تو آنخضرت منتیجا کے حالات معلوم کئے۔ پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ مسلمان ہو جانا چاہئے لیکن جب اس نے دیکھا کہ سردار لوگ نہیں ماننے اور سارا دربار بگڑ جانے کو تیار ہے تو ڈرگیا کہ میرانخت بھی نہ جاتا رہے اس لئے مسلمان نہ ہوا۔

قیصر نے آخضرت النجام کے حالات اس طرح دریافت کئے تھے ' محم دیا کہ جو کوئی شخص مکہ سے آیا جواشام میں ملے اسے دربار میں حاضر کیا جائے۔ تلاش کرنے والوں کو ابو سفیان اموی ملا۔ اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے۔ یہ آمخضرت ملڑکیا کے ساتھ کئی لڑائیاں بھی لڑچکا تھا اور ان دنوں میں بھی وہ حضور ملڑکیا کا سخت و شمن تھا۔

ابو سفیان کابیان ہے کہ "اے شمرایلیا میں لے گئے ' دربار سرداروں ہے بھرا ہوا تھا اور ہرقل تاج پنے بیٹھا تھا' ہرقل نے اپنے ترجمان سے کما '' پوچھو کہ تم میں سے اس شخص کا قریمی کون ہے جو اپنے آپ کو نبی سجھتا ہے؟'' ابو سفیان : ''میں قریمی ہوں۔''

نیصر : «بهجهی تمهاری اس کی جنگ هوئی؟"

ابو سفيان : "بال-"

قيم : "پرنتيجه کيارېا؟"

ابو سفيان : ود مجمعي وه جيتا اور مجمعي جم."

قيصر : "وه كيا تعليم ديتا ٢٠٠٠

ابوسفیان : "وه کهتا ہے اکیلے اللہ کی عبارت کرو۔ کسی کو اس کا شریک نه بناؤ۔ باپ دادا کے شاکروں بتول کی بوجا نہ کرو' نماذ پڑھو' صدقہ دو' پر بیز گار رہو۔ عمد پورا کرد۔ امانین ادا کرد۔"

قیصرنے ترجمان ہے کہا اے بتلا دو:

" تو کہتا ہے کہ وہ عالی نب ہے ' بیٹک نبی ایے ہی ہوا کرتے ہیں۔

تو کتا ہے کہ اس سے پہلے کس نے ایسا کوئی وعویٰ ضیں کیا۔ اگر ایسا ہو تا تو

میں سمجھ لیتا کہ وہ ای کی نقل کر رہاہے۔

تو کہتا ہے کہ دعویٰ سے پہلے کوئی بھی اسے جھوٹا ہونے کی شمت نہ دیتا تھا۔ تو اب میہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے بھی انسان پر جھوٹ نہیں باندھا' وہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔

تو کہتا ہے کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایا ہو تا تو میں سمجھتا کہ اس بمانے سے باپ دادا کا ملک چاہتا ہے۔

لو كمتاب كه اس كے فرب ميں غريب مسكين وافل مو رہے ہيں۔ بے شك ميں لوگ پہلے بيل نبول كے مائے والے موت ہيں۔

تو کمتا ہے کہ مسلمان بوھ رہے ہیں۔ بیشک ایمان کی بھی تاثیر ہے کہ وہ بوھتا رہتا ہے۔ جب تک وہ پورا کمال حاصل نہ کرلے۔

تو کہتا ہے کہ اس کے دین سے کوئی بیزار نہیں ہوتا۔ بیشک ایمان کی یمی حالت ہے کہ جب دل کے اندر جا پہنچا ہے تو پھرول سے جدا نہیں ہوتا۔

تو کہتا ہے کہ وہ مجھی عمدے نمیں پھرتا۔ بے شک نبی ایے بی ہوا کرتے

تو كمتاب كه جم من جنگ موئى ب- ايك دفعه وه غالب رما اور ايك دفعه تم.

ہاں نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ گر آخر نبی کی فتح ہوتی ہے۔

ہ میں اور کتا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کو کتا ہے۔ وہ باپ داداؤں کے جھوٹے معبودوں سے روکتا ہے۔ فائ باپ داداؤں کے جھوٹے معبودوں سے روکتا ہے۔ نماز' سچائی' پر بیزگاری' وفائے عمد اور ادائے امانت کا حکم دیتا ہے۔ بیشک نبی کے کی طریقے ہیں۔"

قیصرنے پھر کھا: ومیں جانتا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ گریہ گمان نہ تھا کہ ملک عرب میں ہو گا۔ وکھے! اگر تیرے جواب سچے ہیں تو وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا۔ جمال میں بیشا ہوں۔ کاش! میں اس تک پہنچ سکتا۔ کاش میں اس کے پاؤل دھویا کرتا۔ "

۱۸ جری کے بعد اور بھی بہت سے نامی گرامی رکیس مسلمان ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے اسلام کی بابت سنا۔ پھر خود بھی پڑتال کی اور جب سچائی کا پند لگ گیا تب مسلمان ہوئے۔ مشہور لوگوں کے نام بیہ

- \* ثمامه والى نجد ( عده ) بين مسلمان موا-
- \* جبدشاه غسان- بحى (2 هـ) مل مسلمان موا-
- الله فروہ بن عمرو جذای قیصر کی طرف سے ملک شام کا گور نر تھا۔ (ے مد) میں مسلمان ہوا۔ جب قیصر نے سنا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو فروہ کو بلایا اور تھم دیا کہ اسلام چھوڑ دے 'اس نے نہ مانا۔ قیصر نے قید کر لیا۔ پھر بھی وہ لیا رہا تب پھائی چڑھا دیا۔ وہ پھائی پر چڑھتا ہوا بھی شکر کرتا تھا کہ اسلام پر مرتا ہوں۔
- \* خالد بن ولید " عثمان بن ابو طلحه " عمرو بن عاص " ، کمه کے مشہور سردار تھے۔ خود مدینہ پنچ اور (۸
   ه) میں مسلمان ہوئے۔
  - \* مشهور وشمن اسلام ابو جهل كابينا عكرمه برا بهادر نامي سردار تفار (٨ هه) ين مسلمان جوار
  - الا عدى اين علاق كاركيس تقار مشهور تخي حاتم طائى كابياً تقار بوا بهادر تقار (٩ هـ) يس مسلمان بوار
    - \* أكيدر دومة الجندل كاوالي تفا- (٩ هـ) يس مسلمان موا-
- ﴿ وَى الكلاع بيه طائف اور بجه حصد يمن اور قبائل حمير كا بادشاه تعا- خدا كملايا كرتا حبد كرايا
   كرتا جب مسلمان جوانو سلطنت چهو ژكر غرببانه رباكرتا (٩ هـ) مين مسلمان جوانها -



## غزوات

نی طاق بیا جب مدید آب سے تب وشمنوں نے فوجیں اکٹھی کیں اور کی دفعہ مسلمانوں پر پڑھ پڑھ کر گئے تھے۔ چار برس تک مسلمانوں نے صبر کیا۔ پھرانہوں نے بھی کی دفعہ آگے بڑھ کر دشمن کی حملہ آور فوجوں کو تتر بتر کیا۔ یہ جھڑے ۱۲ ھ سے شروع ہوئے اور ۱۹ بجری تک سات سال رہے۔ مشہور مشہور غزوات یہ ہیں۔

(۱) غزوه بدر ۲ ه (۲) غزوه احد ۳ ه

(٣) غزوة خندق ٥ ه (٣) غزوة خيبر٥ ه

(۵) غزوهٔ فتح مکه ۸ هه (۲) غزوه حنين ۸ هه

(L) غزوه تبوك P ه

### سنه ۱۰ جری یا ۲۲ نبوت:

ئی طخیا نے ج کیا۔ ایک لاکھ چوالیس بڑار مسلمان شال ج تھے۔ آخضرت طخیا نے اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھائے۔ جاہیت کی رسموں 'شرک کی باتوں کا ملیامیث کیا۔ امت کو الوداع کیا۔

### اا جرى:

نی ملی کی است و ۱۳ برس پانچ ون تک اللہ کے تھم بندوں کو پہنچا کر خدا کا سچا 'سیدھا راستہ و کھا کر تریسٹھ (۱۳۳) برس پانچ ون کی عمر میں بارہ رہج الاول کو دو شغبہ کے ون ونیا سے کوچ فرمایا۔ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْهُ وَرَجِعُونَ ﴾



# قبائل كامسلمان بونا

بادشاہوں ' حکرانوں کے سوا عرب کے بوے برے قبیلے جو اسلام کی ہدایت سے دل کے شوق اور عجب سے مسلمان ہوئے اور آخضرت میں ہیا گئی زیارت کو دور دور سے مدیند آئے دو بھی بہت ہیں۔ ان کے حالات کو کتاب "رحمہ" للعالمین "میں پڑھنا چاہئے۔

### سنه ۸ جمری یا ۲۰ نبوت:

کمہ جہاں سے کافروں نے حضور طائج کے اکالا تھا۔ جہاں کسی غریب مسلمان کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ جہاں اسلام کی بات کرنا بھی کسی کے لئے آسان نہ تھا۔ اس سال فتح ہو گیا۔ کعبہ جہاں تین سو ساٹھ بت رکھے سے۔ بتول سے بائی گئی تھی۔ لیتی خدائے واحد کی عظے۔ بتول سے بنائی گئی تھی۔ لیتی خدائے واحد کی عبادت۔ اب وہی اس میں جاری ہوئی۔

### سنه ۹ جری یا ۲۱ نبوت:

- (۱) اس سال جج فرض ہوا۔ آنخضرت مٹھ کیا ہے ابو بکر صدیق بڑاٹھ کو حاجیوں کے قافلے کا امیر بنایا اور کئی سومسلمانوں نے جج ادا کیا۔
- (۲) حضرت علی الرتضی وہ وہ نے میدان ج میں نبی ملی کے حکم سے اعلان کیا کہ اب آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ کے اندر وافل نہ ہوگا۔ کوئی عورت یا مرد نگا ہو کر کعبہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ جن لوگوں نے عمد محتنی کی ہے' ان کے ساتھ کوئی عمد باتی نہ سمجھا جائے گا۔



### تطبه

وفات سے ایک ممینہ پہلے سب کو بلا کر حضور ماٹھیلم نے فرمایا "مسلمانو! خداتم کو سلامتی سے رکھے " تساری حفاظت فرمائے " تمہیں بچائے۔ تساری مدد کرے۔ تم کو بلند کرے۔ ہدایت اور توفیق دے۔ اپنی بناہ میں رکھے۔ آفتوں سے بچائے۔ تسارے وین کو تسارے لئے محفوظ بنائے۔ میں تم کو تقوے کی اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں "تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور تم کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔

امید ہے کہ تم بھی لوگوں کو اس ہے ڈراؤ گے۔ تم کو چاہئے کہ خدا کے بندوں اور بستیوں میں سرتھی، تکبراور اکر کر چلنے کو نہ بھیلنے دو۔ آخرت کا گھرانمی کے لئے ہے جو دنیا میں اکر کر نہیں چلتے اور فساد نہیں کرتے، اچھی عاقبت صرف متقین کی ہے۔ " فرمایا "جو بڑی بری حکومتیں تم کو ملیں گی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ جھیے ڈر نہیں رہا کہ تم مشرک بن جاؤ گے۔ لیکن ڈر یہ ہے کہ دنیا کی رغبت اور فتنہ میں پر کر کہیں ہلاک نہ ہوجاؤ۔ جیسے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ "

انقال سے پچھ دن پہلے پھر سب مسلمانوں کو بلایا۔ انصار ومهاجرین کی مایت ہدایتیں اور نصیحتیں رمائیں۔

پھر فرمایا "اگر کی مخص کا حق مجھ پر ہو تو بتادے۔" ایک نے کما کہ حضور طرح کیا ہے ایک مکین کو مجھ سے تین در محم دلائے تھے ' وہ نہیں ملے۔ یہ در ہم آخضرت مل کیا نے ای وقت ادا کر دیتے۔ پھر بہت اوگوں کے حق میں دما کیں ہیں۔ بیاری کے دنوں میں فرمایا "لوگو! لونڈی ' غلام کی بابت خدا کو یاد رکھو۔ ان کو خوب پہناؤ' خوب کھلاؤ' ان کے ساتھ بھٹ نری سے بات کرو۔"

نزع کی حالت میں فرمایا "تماز ' نماز ' نماز ' نماز ا علام کے حقوق" آخری لفظ جو آسان کی طرف آ کھ اٹھا کر فرمائے میر تھے۔

الله برترين رفيق!"



( باب:۲

# كنبه كے حالات

نی سائیلام کے نو پہلے تھے۔ ان میں سے حمزہ (ا) اور عباس بی تین مسلمان ہوئے۔ ابو طالب (ا) آخضرت مائیلام کے فدائی اور ناصر تھے۔ چھ پھو پھیاں تھیں جن میں صفیہ دی تین (ا) مسلمان ہو ئیں۔ بارہ غلام تھ سب کو آزاد فرما دیا تھا۔ لونڈیاں تین ان میں ایک ام ایمن تھی جس نے حضور سائیلام کو گود کھلایا تھا۔ آخضرت مائیلام ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بیٹے تین اقاسم (ا) عبد اللہ (۱) ابراہیم سب بھین می میں فوت موجے بیٹیاں چار۔ (ا) زین ان کے شوہر ابو العاص بن رہیج تھے۔ (۱ - ۱۳) رقیہ اور ام کلام مان دونوں کے شوہر حضرت عثمان غنی (۱) تھے۔ (ام کلام می کا فکاح رقیہ کی وفات کے بعد ہوا تھا۔ (۱) فاطمہ (۱۵) ان کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ " تھے۔ حضرت حسن (۱۸) اور حضرت حسین " ان بی کے بعل مرتضیٰ " تھے۔ حضرت حسن (۱۸) اور حضرت حسین " ان بی کے بعل مرتضیٰ سے ہیں۔

- (1) ان كالقب اسد الله ورسوله وسيد الشهداء ہے۔
  - (٢) على الرتفنى والثر ك والدوي.
    - (٣) زبير بن العوام كي مال-
- (٣) ان بى كے نام پر آخضرت مائيا كى كنيت ابو القاسم ب.
  - (۵) ان كالقب طبيب وطاهر -
- (١) حضرت عثمان كو اى كئے ذو النورين كھتے ہيں كد في طرفيا كى دو بٹيال ان كے فكاح ميں آئيں۔
- (2) بتول ' زہراعلم ' سدة النساء خطاب ان كوائي بحول ير اس لئے نضيلت ہے كد ان بى كى نسل دنيا ميں باقى رى
  - (٨) جناب حيين عافر نصف رمضان ٥٥ شعبان ١٩٥٠ كويدا ١٩٠٥ -

بيوميال

نبی ملٹی کی ہرایک ہوی کا لقب خدا کے تھم سے ام المؤمنین (مومنوں کی ماں) ہے ' ہرایک کا مختفر حال لکھا جاتا ہے۔

(۱) ام المؤمنين خديجة الكبرى رئي آفيا: نبي النظام كى بيلى يوى بين حضور النظام كى ويانت كال اولاد اور بركت كو ديك كر انهول في الكبرى ورخواست خودكى تقى - ابرائيم كر سوا آنخضرت النظام كى كل اولاد ان مى سوء ان كى سچائى اور تمكسارى كو آنخضرت النظام ان كى وفات كر بعد بھى بحث ياد فرمات رب وفات ميں وفات بوئى)

(۳) ام المومنین سووہ رہی آفیا: یہ اپنی پہلے شوہر سکران کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں۔ ان کی مان مسلمان ہوئی تھیں۔ ان کی مان بھی مسلمان ہوگئ تھی۔ وہاں ان کا شوہر مرگیا۔ نبی مان بھی مسلمان ہوگئ تھی۔ وہاں ان کا شوہر مرگیا۔ نبی مان بھی ان سے اپنا نکاح ۱۰ مربوت میں (سیدہ خدیجہ الکبری بھی ہے کی وفات کے بعد) کرایا۔ (۵۳ھ میں وفات یائی)

(۳) ام المو منین عاکشہ و بھی آفیا: ابو بر صدیق باٹھ کی بیٹی ہیں۔ ابو بر بنالھ نے ول وجان 'زر و مال سے آخفرت اللہ اور اسلام کی خدستیں الی کیس کہ نبی ساٹھ ا فرمایا کرتے ہے کہ دہیں سب کی خدمتوں کا بدلہ دے چکاہوں۔ لیکن ابو بر بیٹر بیٹر کی خدمتوں کا صلہ خدا ہی دے گا۔ "ابو بر صدیق براٹھ نے اپنی بیٹی نبی ساٹھ کو دیتی چاہی اور کہا کہ "میری زندگی بھر کی تین آرزؤ کیں ہیں۔ اور ایک بیہ ہے کہ میری بیٹی نبی ساٹھ کو دیتی چاہی اور کہا کہ "میری زندگی بھر کی تین آرزؤ کیں ہیں۔ اور ایک بیہ ہے کہ میری بیٹی نبی ساٹھ کے گھریس ہو۔ "نبی ساٹھ اپنے نے اپنے یار غار کی عرض کو اللہ پاک کے فرمانے سے منظور کر لیا۔ مخترت عائشہ "۲ ھو حضور ساٹھ کے گھر آئیں۔ جیسی باپ نے اسلام کی بری بری خد سیس کی تھیں۔ بیٹی ایس ایس بی بیٹی این سے پوچھا کرتے تھے۔ وو ہزار دو سوری حدیثوں کی روایت ان سے منقول ہے۔ (۵۵ھ یش فوت ہو کیں)

(۱۲) ام المو منین حقصہ رقی آفیا: عمر فاروق رفیت کی بیٹی ہیں۔ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور انہی زخموں طرف ہجرت کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کا شوہر غزوہ احد میں زخمی ہوا اور انہی زخموں سے فوت ہوا تھا۔ نبی ساتھ ان محضد رقی آفیا ہے ۳ ھیں شادی کرلی۔ یہ اللہ کی بندی عبادت گذار بھی حد درجہ کی تھی (۳۵ھ میں انقال ہوا)

نکاح کر لیا وہ نکاح کے بعد صرف تین مینے زندہ رہیں' یہ بی بی غریبوں کی اتنی مدد اور پرورش کیا کرتی تھیں کہ ان کالقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ (م ھیں شمادت پائی)

(۱) ام المحومتين ام سلمه رقي آفيا: ان كاپلا نكاح ابو سلمه عبد بن الاسد بوا تها. جو ني ملي الم كاپلا نكاح ابو سلمه عبد بن الاسد بوا تها. جو ني ملي اور پر كي پهو پهى كے بينے اور دوره كے بھائى تھے۔ انهوں نے اپنے شوہر كے ساتھ جبشہ كى جرت كى تقى اور پر اجرت مدينه - كمد سے مدينه تنگ تناسفر كيا تھا۔ ابو سلمہ بن الله نے جنگ احد كے زخوں سے وفات پائى تھى۔ چار بچ يتيم چھوڑے۔ نبى سل الله الله على اور ان كى حالت پر رحم كھاكر ان سے سے ميں نكاح كر ليا۔ (تمام امهات المؤمنين سے آخر ميں وفات پائى)

(۱) زینب " آمخضرت سٹی اُلیم کی سگل کچھو پھی کی بیٹی ہیں۔ آمکھول کے سامنے پلی اور براحی۔ ان کی شکل وصورت کی بات آمخضرت سٹی ایم ہے کچھ بھی چھپی نہ تھی۔

(r) ان کاپلا نکاح زیر م کے ساتھ خود نی سٹھیے نے بوی سعی سے کرایا تھا۔

(۳) اسلام متبنی (منه بولا مینا) بنانے کو باطل شمرا تا ہے۔ (تمام اممات المؤمنین سے قبل ۲۰ ط میں وفات پائی)

 اب:۳

# خلق محمدي التهليم

نی ساتھ نے فرمایا "فدانے مجھے اس لئے نی بنایا ہے کہ میں پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کی سحیل کروں۔" صدیقہ" ہے کمی نے پوچھا" آنخضرت ساتھ کے اخلاق کیے تھے؟" فرمایا "قرآن مجید ان کا خلق ہے۔" مطلب سے ہے کہ ورخت پھل سے اور انسان اپنی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ تم قرآن مجید سے نی مظاہر کی شاخت کرو۔ قرآن مجید نے آخضرت ساتھ کو رحمۃ للعالمین کما ہے اور زمانہ کی تی تاریخ بتلاتی ہے کہ حضور ماٹھ کی کا وجود بالکل رحمت تھا۔ ایک حدیث سے نی ساتھ کے اخلاق سے معلوم ہوتے ہیں:

آنخضرت سن الله الله علق بین علم مانے والوں کو خوشخبری ساتے اور نافرمانوں کو ڈراتے ہیں۔ انجانوں کی پناہ الله کے بندے اور رسول 'سب کام کو الله پر چھوڈ دینے والے۔ نہ عادت کے سخت اور نہ بول چال میں کرخت 'چیخ کر نہیں بولئے۔ بدی کابدلہ ویسا ہی نہیں ویتے۔ ان کا کام قوم اور فربب کی ظامیوں کو ورست کر ویتا ہے اور ایک الله کی وصدانیت کو قائم کر دیتا۔ ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں۔ بمرول کو کان ویتی ہے اور عافل ولوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ ہرا کیک خوبی سے آراست 'ہرا کیک ظلق کریم سے عطایافت ' سکینہ ان کا لباس ہے 'کوئی ان کا شعار ہے۔ ان کا ضمیر (پاک دل) تقویل ہے۔ ان کا کلام حکمت ہے۔ صدق و وفا ان کی طبیعت ہے۔ عفو واحسان ان کی عادت ہے۔ عدل ان کی سیرت ہے۔ سچائی ان کی شریعت ہے ور ہوایت ان کی راہ فما ہے۔ ملہ ان کی سام ہے۔ اور ہوایت ان کی نام ہے۔

وہ مثلات کے بعد ہدایت دیے والے اور جمالت کے بعد علوم سکھانے والے ہیں۔ گمناموں کو رفعت دینے والے، مجبولوں کو نامور کر دینے والے، قلت کو کثرت اور نگ دستی کو غنا سے بدل دینے والے ہیں۔ فدا نے ان کے ذریعے سے اختلاف کی سجائے اتفاق پخشا۔ پھٹے ہوئے دلوں کو الفت عطا فرمائی۔ گونا گوں خواہشوں اور ہو قلموں قوموں کو وحدت ارزانی فرمائی۔ ان کی امت بہترین امت ہے۔ اس کا کام لوگوں کو ہدایت کرنا ہے۔

(9) ام المو منین ام حبیب رقی آفتها: ابو سفیان اموی بنافتو کی بنی ہیں۔ جن دنوں ان کا باب نبی مائتھ کو اگر منین اٹھا کیں۔ پھر شوہر مائتھ کو اگر منتق کر رہا تھا۔ یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ اسلام کے لئے بری بری تکلیفیں اٹھا کیں۔ پھر شوہر کو لے کر حبش کی اجرت کی۔ وہاں جاکر ان کا شوہر مرتد ہوگیا۔ ایس کچی اور ایمان میں کی بی بی کے لئے یہ کتنی بری مصیبت تھی کہ اسلام کے واسطے باپ ' بھائی ' خاندان قبیلہ اور اپنا ملک وطن چھوڑا تھا۔ پردیس میں خود میں خود میں خود میں خود میں خود کی ساتھ ۵ ھیں خود میں خود میں خود کر ایس کی بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ نبی ساتھ کی اسلام کے ماتھ ۵ ھیں خود میں خود کر ایا۔ یہ نکاح حبش میں بڑھا گیا۔ تاکہ ام حبیب کی مصیبتوں کا جلد خاتمہ ہوجائے۔ (۱۳۲۳ھ میں فوت ہو کیں)

(۱۰) ام المؤمنین میموند رشی فیا: ان کے دو نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ ان کی ایک بمن حضرت حمزہ "
کے ایک بمن حضرت عباس کے اور ایک بمن حضرت جعفر طیار کے گھر میں تھی۔ ایک بمن حضرت خالد
بن ولید کی مال تھی۔ آنخضرت ملی لیا کے پچا عباس کے آنخضرت ملی لیا کے بات کما اور آنخضرت ملی لیا ہے۔ ان کی بابت کما اور آنخضرت ملی لیا ہے۔ بچا کے کہنے رہے مدیس ان سے نکاح کرلیا۔

یہ سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے۔ جس میں ایک مسلمان کے واسطے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ (بشرط عدل) چار تک مقرر کی گئی ہے۔ (۵۱ ھے میں وفات ہوئی)

(۱۱) ام المكومنين صفيه وفي آنيا: آپ بنو نفيرك سردار سيئى بن اخلب كى بني تقيل - آپ كى مال كانام ضره تھا۔ آپ كا اصل نام زينب تھا۔ پہلى شادى سلام بن مشكم سے بوئى تھى۔ جس نے آپ كو طلاق دے دى - دوسرا نكاح كنانه سے بوا۔ غزوه مخير بين قيد بوكر رسول اكرم ساتيا كے حصد بين لوندى كى حيثيت سے آئي قو آپ نے آزاد فرماكران سے نكاح كرليا اور آپ كانام صفيه ركھا۔ (۵۰ مدين انقال بود)



ے كرد ويا كد "خداكى راه يى ديناى اچھا ، "اس ير حضور الكا خوش ہو گئے۔

ابو معید ضدری والح کتے ہیں کہ بی مالی میں پردہ تشین لڑی سے برے کر حیا تھی۔ اہے کام میں اپنی جان پر تکلیف اٹھا لیتے ، مگر دوسرے کو شرم کی وجہ سے نہ فرماتے۔

\* تحمی کو کوئی کام کرتے دیکھ لیتے تو جو پیند نہ ہو تا تو اس کھنص کا نام لے کے کچھ نہ فرماتے۔ عام طور ير لوگوں كو اس كام سے روك ديا كرتے۔

## مهرمانی اور محبت

نفلی عبادت جھی کر کیا کرتے کہ امت یر اتن عبادت کا کرنا مشکل نہ ہے۔

(۲) بر کام میں آسان صورت کو پیند فرماتے۔

(m) فرمایا "میرے سامنے کی کی چفل نہ کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ کمی کی طرف سے میری صاف ول میں

(r) وعظ اور الفيحت مجھي مجھي کيا کرتے ' تا که لوگ اکتانہ جا تيں۔

(a) بہت وفعد ایبا ہوتا کہ ساری ساری رات امت کے لئے وعاکیا کرتے اور زار زار روتے۔

(۱) فرمایا "میرے دوست تو ایمان والے ہیں لیکن صله ' رحم سب کے ساتھ ہے۔"

(r) ایک جنگ میں ایک عورت قیری ہو کر آئی۔ اس نے کما کہ "میں آپ کی داید کی بھی ہوں۔" نی النائل في ان جاور اور سے اتار كراس كے لئے جھاوى۔

(٣) کمه والول نے حضور علی اور مسلمانوں کو سینکروں وکھ رنج دے کر وطن سے زکال تھا۔ بیسیوں سے مسلمانوں کو قتل کیا تھا کہ کیوں ہے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور النائج نے سب کو بلا کے کہ دیا کہ "جمہارے سب قصور معاف کئے جاتے ہیں۔"

### عدل واعتذال

(۱) جو جھکڑا دو مخصول میں ہو تا۔ اس میں عدل فرماتے۔ اگر کسی کا حضور ساتھ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تا تو وہاں رحم فرماتے۔

(٢) كمه ين ايك عورت كانام فاطمه تفاء اس في جوري كي ـ لوكول في اسام بن زيد جي ا عجو بي ما المالي من بيارك عقد مفارش كرائى ورمايا وكلياتم تعزيرات الني ميس مفارش كرت مود سنوا اگر میری بنی فاطمه « بهی ایبا کرتی تربین تعزیر بی دیتا۔ "

- (۱) طائف والول نے نبی مٹھالیا کو پھر پر پھر مار کر زخی اور بیوش کر دیا تھا۔ فرشنہ نے آکر کہا کہ حکم ہو تو سے بہتی الث دول؟ فرمایا وونسیں نہیں۔ اگر بیہ مسلمان نہیں ہوتے تو امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔"
- (٢) ايك يهودي كا قرض وينا تھا۔ وعده ك ون باقى تھے۔ اس نے راہ چلتے آخضرت ملتي كاكريبان آكر كير لياكد "ميرا قرض اواكر دو-" فاروق والله في كما "بيكتاح قل مونا جائيد" في اكرم ملينا نے فرمایا " نہیں تم مجھے خوبصورتی ہے ادا کرنے کو کمواور اے تقاضے کا اچھاؤھب بتلاؤ۔ " پھراے بس كر فرمايا وابعى تو وعدے ك ون باقى بين ."
- (٣) ایک گنوار نے پیچے سے آگر زور سے آنخضرت ملتھا کی چادر کھینجی 'گردن سرخ ہو گئی۔ نبی ملتھا نے لوث کر دیکھا تو وہ بولا کہ "میری مدد کرد- میں غریب ہوں۔" فرمایا "ایک اونٹ جو کا' ایک کھی ر کا ولا دیا دو۔"

## ادب اور تواضع

(۱) اوگوں کے اندریاؤں پھیلا کر مجی نہ بیٹھتے۔

(r) این تعظیم کے لئے مسلمانوں کو کھڑے ہونے سے روکا کرتے۔

(۳) دست مبارک کو کوئی فخض پکڑ لیتا تو آپ اس سے مجھی نہ چھڑاتے۔

(m) کی کی بات نه کاشتے۔

(٥) موار مو كرييل كو ساته نه ليت يا تو سوار كرا ليت يا والي كر دية. ابو بريرة والله كت بي ك "ا يك دن في التيام فجرير بلا بالان ك سوار تهد من مل كيا." فرمايا "سوار بو جاؤ." من حضور ما كو كيوكر يزهن لكاء آپ أوند يزه عاد بال حضور منتيكم كوكرا دياء آخضرت منتيكم في سوار بوكر دوبارہ قربایا میں پھرنہ چڑھ سکا اور حضور ماتھا کو پھر گرا دیا۔ تمیری بار آخضرت ماتھا نے سوار مو كر فرمايا - "سوار مو جاؤ -" يس نے كما " بحص سے تو چڑھا شيس جاتا - حضور كو كمال تك كراول كا -"

### جود وسخاوت

- \* سوالي كو مجمى روند فرماتيد زبان ير انكارند لاتيد اگرچه بجي دين كونه موتا توسوالى عدر كرتے ' جيے كوئى معانی مانگتا ہے۔
- \* ایک نے آگر سوال کیا۔ فرمایا "میرے پاس تو ہے نہیں۔ تم بازارے میرے نام پر قرض لے لو۔" فاروق برافت كما "فدائ آپ كوي تكليف نيس دى -" ني ماليكم حب كر محد ايك في پاس

کھائی۔" (۱) آخضرت ساڑیج نے جو آخری رات دنیا میں کائی' اس رات صدیقہ بھی کیا نے جراغ کے لئے تیل

ایک بروس سے ادھار لیا تھا۔

(2) وقات کے بعد حضور میں کی زرہ یمودی کے پاس تھی جو اناج کے بدلہ گروی تھی۔

(A) آنخضرت النظام جيسا زبد خود فرمات الي عى تصحت كنيد والوَّل كو فرمات مضور النظام كي بين فاطمه زبرا بن الله ف الهائة وكمات تنوركى آگ سے جھلے ہوئ ، چى پينے سے چمالے بڑے ہوئ اور ایک لونڈى ما گی۔ آخضرت النظام نے فرمایا "الله كوخوب یاد كرد- دنیاكى تنكیفیں كیا ہیں۔"

(9) وعا فرمایا کرتے "اللی! آل محمد کو صرف انتادے' جے بیٹ میں ڈال لیس۔"

(١٠) زبدكي بير سب صورتي اختياري تيس - لاچاري كچه نه تقي -

#### عبادت

(۱) نظی نماز میں اتن ور کھڑے رہتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ سحابہ " نے کما کہ "حضور ملی ہے تو بخشے او بخشے ہو بخشے ہوں خرمایے ہیں۔" فرمایا "کیا اب میں اس کا شکر نہ کروں۔"

(٢) سجده مين اتنى اتنى وير تك پرك رج كد ويكف والول كو انقال كر جان كا وبم بوجاتا

(٣) مناجات ك وقت سيد مبارك ويك كى طرح جوش ماريا بوا معلوم بواكريا-

(٣) آیت رحمت پڑھ کر دعا مانکتے اور آیت عذاب پڑھ کر کانپ اٹھتے۔

(a) کی کی دن کا برابر روزه رکھا کتے۔ اوروں کو ایے روزہ ے منع کرتے۔

### عام برتاؤ

(۱) سے بنس کھ ہو کر ملتے۔

(r) تيمول كوپالتے عيواؤل كى مدد كرتے۔

(٣) غريول مكينول عيار كرتيدان من جاكر بيماكرتيد

(٣) سفيد زين يربين جاتي اي كن كالى سلان المياز كالبندن فراتي

(a) اوندى فلام بھى يار ہو جاتے تو خود جاكران كى خريتے۔

٢) كوئى مسلمان مرجاتا اس ير قرض موتا توبيت المال سے اس كا قرض دفن كرنے سے پہلے اداكرتے۔

(2) کوئی مخلص مرتا تو اس کی جمینرو تنفین میں شامل ہوتے۔

(٨) منافق لوگ سامنے آگر گتافیاں کیا کرتے۔ وشمنوں کو مدد ویا کرتے۔ گر آخضرت سائی اس سے بدلد ند لیا کرتے۔ بدلد ند لیا کرتے۔

(٩) ایک وقعہ تجران کے عیمائی آگئے۔ ان کو اجازت دے دی کہ سمجد نبوی میں اپنے طریقہ کی نماز پڑھ

(٣) اعتدال كى بابت حضور الله ين كا ارشاد ب: ﴿ خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا » اس برايك بات بس درمياندين ركف كي بدايت ملتى بــــ

### صدق وامانت

ا) جانی و شمن بھی حضور مائی ایم کے سچائی اور امانت کا اقرار کرتے تھے۔

(٢) بيين بي سے سارا ملك حضور النظام كو صادق (سيا) اور امين كه كريكاراكر تا تقا۔

(٣) ايك دن ابو جهل نے كما "اے محمد! (سَرَّائِيَام) مِن تَجَبِّهِ جَعُونًا نَسِي سَجَمَّتًا۔ لَكِن تيرے دين پر ميرا دل نسين جمتاء"

(م) جس رات نبی نظیم کھرے مدینہ کے لئے نکلے تھے۔ وضنوں نے اس رات حضور نظیم کے قل کا ملمان پورا بنایا تھا۔ گر حضور ملٹھ نے پارے بھائی علی المرتضٰی بیٹھ کو اس لئے مکہ میں چھے جموڑا تھا کہ جو امانیتی لوگوں کی میرے پاس ہیں' وہ دے دینا۔

#### عفت وعصمت

(۱) نبی طَیْرَا نے فرمایا که "کمه میں لوگ کمانیاں کماکرتے تھے۔ مجھے بھی ننے کا شوق ہوا۔ اس وقت عمر دس برس سے کم تھی۔ میں اس ارادہ سے چلا۔ راستہ میں آرام کے لئے ذرا میٹھ گیا۔ وہیں نیند آگئی۔ جب سورج لکلا۔ تب آنکھ کھلی۔"

(۲) "ای عمر کا ذکر ہے "کسی کے ہاں بیاہ تھا۔ عور تیں گا رہی تھیں۔ دف بجتی تھی۔ میں سننے کے لئے چلا۔ چلا۔ چلا۔ چلا۔ چلا فیلیا میڈ کیا سوگیا۔ دن چڑھے اٹھایا بیدار ہوا۔ ان دونوں باتوں کے سوا بھی کسی کمادہ کام کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ "

#### زحد

(۱) نبی طرح کے دعا تھی۔ اللی ایک دن بھوکا رہوں۔ ایک دن کھانے کو ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے گڑگڑایا کروں۔ کھاکر تیرا شکر کروں۔

(٢) صدیقه و این که در آگ خضرت منتی که این که در آخضرت منتی که اور کمجور پر گذران کرتا۔ چولیے میں آگ تک نه جلائی جاتی۔ "

(٣) صديقة بن الفيا متى إن "ميرك كريس آخضرت الليام واستر تجروا ك يفول ع بحرا موا تعا."

٣) حفصہ بڑ اللہ اس میرے گھر میں آنخضرت التی کا بستر صرف ناف تھا۔ اے دو ته کر کے بچھا دیا جاتا۔ ایک دن ہم نے چار ته کر دیا۔ " فرمایا "بستر زم ہو گیا۔ آئندہ ایسانہ کرنا۔ "

(۵) این عوف بوالد کتے ہیں "آنخضرت مائیا نے ساری زندگی میں جو کی روثی بھی پید بحر کر نمیں

لين

(۱۰) جنگل میں ایک بحری ذرئ کرنے گئے۔ ایک بولا "میں ذرئ کر دوں گا۔" ایک بولا "میں گوشت کا دوں گا۔" ایک بولا "میں گوشت کا دوں گا۔" ایک بولا "میں پکا دوں گا۔" آخضرت ماٹھیل نے فرمایا "میں لکڑیاں لے آؤں گا۔" عرض کی گئی "جم سب خدمت کو حاضر ہیں۔ حضور ماٹھیل کیوں تکلیف کریں۔" فرمایا "میں بھائیوں میں تکما میں رہنا چاہتا۔"

### عفو و رحم

- (۱) آخضرت من کان وغیرہ کا امیر حزہ بڑاٹھ کو وحثی نے مارا۔ ناک کان وغیرہ کائے 'کلیجہ لکالا تھا۔ پر بھی جب اس نے معافی کی بابت عرض کیا تو معاف کر دیا۔
- (٢) ہبار نے آخضرت مٹھ کے بری بیٹی زینب کے نیزہ مارا 'وہ مووج سے گر گئیں۔ حمل جاتا رہا۔ وہی صدمہ ان کی موت کاسب بنا۔ ہبار نے سامنے آکر معانی مانگی۔ معاف فرما دیا۔
- (٣) ایک دفعہ آخضرت ملی ایک درخت کے نیج سو گئے ' تلوار شنی سے افکا دی۔ ایک دشمن آیا۔

  تلوار اٹھالی اور آخضرت ملی کی گئی کو گتافی سے جگایا اور بوچھا "اب کون تم کو بچائے گا۔" آخضرت ملی کیا اور بوچھا "اب کون تم کو بچائے گا۔" آخضرت ملی کیا مطالح کے فرمایا "اللہ" وہ فض چکر کھا کر گر پڑا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آخضرت ملی کیا سے تعلق سے تعلق کے اس کی سے کون بچا سکتا ہے۔" وہ جران ہو گیا۔ فرمایا "جاؤش بدلہ نہیں لیا کر تا۔"
- (م) فرمایا "جابیت کی جن باتوں پر قبیلے لڑا کرتے تھے 'میں سب باتوں کو مٹاتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کا دعویٰ چھوڑتا ہوں۔ اور جن لوگوں سے میرے پچانے قرض لینا ہے۔ ان کو قرضہ بھی معاف کرتا ہوں۔"



( باب:۳)

# تعليمات مصطفوبير

نبی سائی کیاک تعلیم 'اختقادات عبادات عادات 'معاملات 'ملات 'مبلکات 'منجیات ریاضیات 'احسانیات کے بارے میں بحر ناپیدا کنار ہے۔ آنخضرت سائی کیا کی بزرگی اور اسلام کی برزی ای تعلیم پر ہے۔ میرا مطلب اس چھوٹی می کتاب میں اس پاک تعلیم کا نمونہ و کھلا دیتا ہے۔

# تهذیب نفس'ایخ آپ کی درستی

- (۱) دانا وہ ہے جو خود کو چھوٹا مجھتا ہے اور کام وہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ نادان وہ ہے جو نفس کا کہنا مانتا ہے اور خدایر امیدیں باندھتا ہے۔
  - (٢) پيلوان وه نيين جولوگول كو پچهار ديتا ج- پيلوان وه ج جونفس كواپ يس مين قابوكرليتا ج-
    - (m) قناعت وہ خزانہ ہے جو مجھی خالی نہیں ہو تا۔
    - (۳) غیر ضروری کا چھوڑ دیناعمہ دینداری ہے۔
    - (۵) مشوره بھی امانت ہے۔ جھوٹی صلاح وینا خیانت ہے۔
      - (٢) شر(بدي يا فساد) كو چھو ڑ دينا بھي صدقہ ہے۔
      - (4) حیاسرایا فیرے۔ (شرم وحیایس نیک بی نیک ہے)
    - (A) صحت اور فراغت اليي نعتين بين جو برايك كوميسر شين -
- 9) گذران میں میانہ روی رکھنانصف روزی ہے۔ (مجھ سوچ کر خرچ کرنا آدھی کمائی کے برابر ہے)
  - (۱۰) تدبير جيسي كوئي دانائي نبيس.
  - (۱۱) جو عمد کا پکا شیں' وہ دیندار نہیں۔
  - (۱۲) عقل سے بڑھ کر کوئی دوات نہیں۔
  - (۱۳۳) مرد کی خوبصورتی اس کی فصاحت ہے۔

جو رحم نہیں کر تا۔ اس پر رحم نہ کیا جائے۔ بھک مانگنے کی برائی

- (١) جو كوئى لوگول سے بھيك مانگنا ہے۔ وہ است الله الله الله الله كر رہا ہے۔ اب بهت الله كر لے يا
- (٢) سب سے برا آدی وہ ہے جو خدا واسطے کمہ کر مانگتا ہے اور پھر بھی اے کچھ شیں ملاً۔ دیکھو خدا کا واسط دے کر لوگوں ہے مت مانگو۔ خدا ہی ہے مانگو۔

- (۱) جو چھوٹوں پر رحم اور بزرگوں کی عزت نسیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔
  - (٢) تم الل زين ير مرياني كرو- خدا آسان ير مريان مو كا
- (٣) ایک مومن دو سرے کے لئے آئینہ ہے۔ اگر کسی بھائی میں کوئی نقص ویکھو تو اسے بتلا دو۔
- (٣) آپس كى محبت اور تدردى مين ديوار ے مثال كيد ، جس كى ايك اينك دوسرى كو مضبوط بناتى
- (a) بنس كر ملنا " نيك بات كهنا " برى بات سے بنا دينا " بھولے بھنكے كو راستہ بنا دينا " تھوڑى نظروالے كو راستہ بتانا' راستہ میں سے کائنا' پھر' ہڈی مٹا دینا۔ کسی کو پانی کا ڈول نکال دینا۔ بیر سب کام صدقبہ جیے
  - (٢) سلام كرنا (غربيول كو) كهانا كهلانا "رات كو چهپ كر نماز يزهنا ـ اسلام كي الحجي نشانيال بين -
- (۷) جس کا خلق اچھا ہے۔ قیامت کے دن وہی مجھے پیارا اور میرے پاس ہو گا۔ جس کا خلق برا ہے۔ میں اس سے بیزار اور دور رہوں گا۔ جو لوگ بیودہ مکتے 'گیس لگاتے ' تکبر کرتے ہیں' میں ان سے بیزار
  - (٨) اچھى حالت ميں رہنے كا نام تكبر شيں اوگوں كو حقير جاننا كائى كو روكر دينے كانام تكبر ،
    - (9) سب سے محبت رکھوای میں آدھی عقل ہے۔
- (۱۰) یہ مت کمو کہ اگر لوگ ہم ہے اچھا بر ٹاؤ کریں گے تو ہم بھی اچھا بر ٹاؤ کریں گے۔ اور اگر وہ ظلم كريس ك توجم بهي ظلم كرين م بلك الى عادت بناؤك الركوك تم س اجها براؤكري توتم ان سے احسان کرد اور اگر وہ تم سے برائی کریں تو تم ان پر ظلم نہ کرو۔

- (۱۳) جمالت سے بردھ کر کوئی تنگی نمیں۔
- (۱۵) جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔
- (M) ایکھ طلق کے برابر محبت کی کوئی تدبیر شیں۔
  - (١٤) تواضع سے درجہ بلند ہوتا ہے۔
  - (۱۸) خیرات سے مال میں کی شیں آتی۔
- (١٩) اين بهائي كوطعند نه دو ايبانه موكدتم بهي اي حال من تيمن جاؤ -
- (٣٠) جس طرح سركه ے شد خراب موجاتا ہے۔ اى طرح بد خلقى سے سارى خوبياں جاتى رہتى ہيں۔ مال باپ کی اطاعت
  - (ا) خداکی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ خداکا خضب باپ کے غضب میں ہے۔
    - (٢) سب عملوں سے بهتر نماز كاوقت ير يردهنا ب، چرمال باپ كى اطاعت.
- (٣) سب گناهول سے بردھ كر كناه شرك ب اور مال باپ كى نافرمانى ـ كار جمونى كوايى اور جموث بولنا ـ

### رشتہ داروں سے بر تاؤ

رقم (قرابت) رحمن سے لکلا ہے۔ جو قرابت کو قائم رکھتا ہے۔ خدا اے ملاتا ہے جو اسے چھوڑتا ہے۔ خدا اس کو چھوڑ تا ہے۔

- (۱) اگر کمی کی تعن یا دو بیٹیال یا مبنیں ہول ادر اللہ سے ڈر کر ان کی اچھی تربیت کرے وہ بہشتی ہے۔
  - (٢) لڑكيوں كى پرورش ايك أمتحان ب جواس ميں پورا اترا دوزخ سے بچار ب كار

يتم كى يرورش كرنے والا بهشت ميں ميرے ساتھ يوں رہے گا۔ جيسے ہاتھ كى دو انگليال. بادشاہ وقت کی اطاعت

- (۱) باوشاہ زمین پر خدا کا ساہ ہے۔
- (٢) اگر حبثی غلام بھی حاكم ہو جائے تو اس كى اطاعت تم ير فرض ہے۔
  - (٣) لطنت كفر تيس جاتى ، بلكه ظلم سے جاتى ہے۔

- \* دعا بندہ کو خدا سے ملاتی ہے ، معیبت میں دل کو تسکین دیتی ہے۔ فراغت میں غفلت کو دور رکھتی ہے۔ بی ملی اللہ ہے ، معید میں ان میں سے اسلام کی تعلیم بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور سیاہ دلول کی زمگ بھی صاف ہوتی ہے۔ جو دعایں کھی جاتی ہیں۔ بستر ہے کہ ان کو حفظ کر لو اور خدا سے ای طرح دعاکیا کرو۔
- \* میں زمین اور آسان کے پیدا کرنے والے کی طرف کیسو ہو کر اپنا مند کرتا ہوں۔ میں اس کے برابر کا کسی کو نہیں سمجھتا۔(الانعام: 24)
- \* میری بدنی عبادتیں اور مالی صدقے 'میرا جینا' میرا مرنا جمان کے مالک پروردگار کے لئے ہے۔ بیشک ججھے تھم ہے کہ میں کسی کو پروردگار کے برابر کانہ سمجھوں اور اپنے سرکو ای کی درگاہ پررکھوں۔

  NF-NF الانعام)
- \* اے خدا! اے بادشاہوں کے بادشاہ پان ہار! تیرے سواکوئی بھی نہیں جس کی بندگی کی جائے میں تیرا بندہ ہوں اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں۔ اب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میرے تمام گناہوں کو محاف نہیں کر سکا۔ (حضرت کناہوں کو اور کوئی بھی معاف نہیں کر سکا۔ (حضرت علی بن شرے صبح مسلم)
- \* اے مالک! مجھے ایکھے سبحاؤ اور نیک عادتوں پر چلا۔ بیشک ایس ہدایت تو بی دے سکتا ہے۔ اے مالک! مجھے برے سبحاؤ اور بد خلقی سے بچالے۔ بیشک تو بی مجھے اس سے بچاسکتا ہے، میں تیرے صفور میں حاضر ہوں اور تیرا تکم مانے کو تیار ہوں۔ (صفرت علی بڑاؤ سے صحیح مسلم)
- \* اے مالک! بمتری اور نیکی کی سب قتمیں تیرے ہاتھ جی جی اور بدی کو تیری طرف لگاؤ نیں۔ اے مالک! بردی برکٹوں اور بلندیوں والے۔ جی تجھ سے اپنی بخش کا سوال کرتا ہوں۔ (حضرت علی

علم کی بزرگی

- (١) بوكوئي علم كى الناش مين چلا ب اے بھت كى راه آسان بوجاتى ب
  - (٢) تم جب تك علم كى تلاش بين بوراه فدايس بو-
    - (۱۳) علم کی تلاش پھیلے گناہوں کا گفارہ ہے۔
      - (١١) تحقيقات كاشوق آدها علم بـ
    - (۵) عبادت کی بزرگ سے علم کی بزرگی بمتر ہے۔
  - (٢) حكمت ودانائي كواني مم شده چيز سمجمو جمال مل جائے لے او۔
  - (۷) جو کوئی علم کو چھیا تا ہے اے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔
- (A) جمال علم اور حلم المشع بول- ان سے بہتر کوئی دو چیزیں کمیں ایک جگه اسمعی نه ملیں گا-

لونڈی علام عادم سے سلوک

- (۱) لونڈی علام تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ جس کے پاس لونڈی یا غلام ہو۔ وہ اے برابر کا کھلائے ' برابر کا پہنائے۔ طاقت سے بردھ کر اس سے کام نہ لے۔ مشکل کام میں آپ اس کو مدد دیں۔
  - (٢) لوندى يا غلام كو آزاد كرنااي آپ كو دوذخ م چيم الينا ب
- (٣) ایک نے بوچھا "خدمت گار کو کمال تک معاف کیا جائے۔" آنخضرت میں جائے فرمایا "دن میں ستر دفعہ۔"



والله عصح مسلم)

\* الى! ميں تحقيم تجده كرتا ہوں 'تحق پر ايمان ركھتا ہوں 'تيرے سامنے اپ سركو جھكاتا ہوں۔ ميرا چره اے تجھ تحده كرتا ہوں۔ ميرا چره اے تحق بيدا كيا اور ميرى صورت بنائى۔ جس نے چره كے ساتھ سننے والے كان اور ديكھنے والى آئكھيں لگائيں۔ خدا بردى بركتوں والا ہے۔ پيدا كرنے كى طاقت اس ميں الله واحن ہے۔ (مجمح مسلم عضرت على بزائر)

البی! میرا ظاہر میرا باطن تھے تجدہ کرتا ہے اور میرا دل تھے پر ایمان رکھتا ہے اور میں تیری نعمتوں کا
اقرار کرتا ہوں۔

\* اللي! مِن تَجْه ب جابتا ہوں کہ کاروبار میں مجھے استقلال دے اور ارادہ میں نیکی عطاکر۔ مجھے توفیق دے در ارادہ میں نیکی عطاکر۔ مجھے توفیق دے کہ تیری تعمت کا شکر کروں اور تیری عبادت اچھی طرح بجا لآؤں۔ اللی! میرے دل کو عیبوں بے پاک کردے اور زبان کو حیائی سکھلا دے (نسائی: شداد بن اوس بڑاٹھ)

اللی! میرے دین کو سنوار دے 'اس میں میرا پورا پورا بچاؤ ہے۔ میری دنیا کو سنوار دے 'اس میں میری گذران ہے۔ (صحیح مسلم 'ابو ہریرہ زمائش)

\* الى! مجھے رزق دے جو پاك ہو، علم دے جس كا نفع ہو، عمل! جے تو قبول كر لے.

\* النبي! ميں تھے سے عاجزي کا بلی ' بے ہمتی ' بخیلی ' حد درجہ کی کمزوری وضعیفی اور عذاب قبرے بناہ ما آلما ہوں۔ (مشکلو ق: سعد \*)

\* النی! میرے دل کو پر بیز گاری دے 'اے پاک کر دے ' تو ہی سب سے بڑھ کر اے پاک بنا سکتا ہے اور تو ہی میری جان کا والی و کار ساز ہے۔

النی! جس علم میں نفع نہ ہو' جس دل میں تیری بزرگی نہ ہو' جس نفس میں قناعت نہ ہو' جو دعا
 قبول نہ ہوتی ہو۔ میں ان سب سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔

اللی! ہمارے داوں میں الفت بھر دے۔ ہماری حالتوں کو درست بنا دے۔ ہم کو سلامتی کی راہ پر چلا۔
 ہم کو اند هیرے سے نکال کر روشنی دکھا۔

\* النی! ہم کو کھلے اور چھپے فحش سے پاک کر دے اور ہم کو ہمارے کان 'آنکھ' دل 'یوی بچوں میں برکت دے تو ہم پر رحمت رکھ اور اپنی فحت کا شکر گذار بنا۔ ہم تیری نعمت لیتے رہیں اور تیری ثا کرتے رہیں اور تو ہم پر اپنی فعتوں کو پورا فرما تا رہے۔

آمِيْنَ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ

(قاضى) محمر سليمان

